

# معاشرتي حقوق وفرالض

besturdubooks wordpress.com

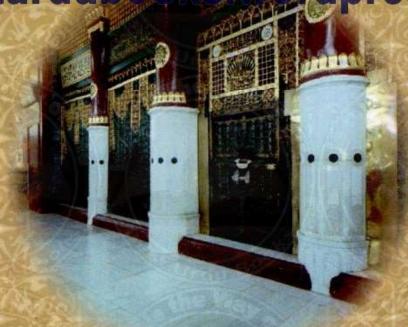

إدارة ما ليفات الشرقيدية يوك فواره للتان پاكشتان نون:4540513-4519240

https://ahlesunnahlibrary.com/

مرب مُ**صمّدارسطى مُلتّانى** ميراہنائەتىنلىسلىھ بىتان

https://nmusba.wordpress.com/

JOS HURBIUDO NES INORGIO PROPERTO





مسلمان تووہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایز اسے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں ( بُحِنَادِی وَمُسَلِحٌ )

بسلسله حقوق وفرائض-۳

معالین کی محمقوق وفرائض

ازافارات شخالاسلام مفد محراله و عنا في ظلم صنت پرلام م

> مرتب **مُصمّداسطق مُلتانی** مریابنار *فیایان*سام کمان

إدارة ما ليفات المسترفية عدارات ويستان فأن 4540513-4519240

نام کتاب محجانیش کی محقوق و فیرائض

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشرفیدمان ناشر.....اداره تالیفات اشرفیدمان طباعت....سلامت اقبال پریس ملتان

جمله حقوق محفوظ مين

#### قارنین سے گذارش

ادراہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للّٰداس کام کیلئے اوارہ میں علاء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظرآ ئے تو برائے مہر پانی مطلع فر ما کرممنون فر ما نمیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللّٰہ

جم نے اس کتاب کوترف بحرف پڑھنے کے بعداس میں درج قرآنی آیات احادیث مبارکہ اور دیگر عربی عبارات کوفورے پڑھنے اور بچھنے کے بعدا کی معت اور رسم الخط کی تقدیق کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری کوشش کے مطابق ہمرتئم کی اغلاطے پاک ہے۔ قاری مجمداً بو بکر رحیمی نزاد کے اسٹان کے مطابق میں مولا نامحمہ طلحہ نزاد فاصل جامعہ قاسم اعلامیان

#### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان اداره اسلامیات انارکلی لا بهور مکتبه سیداحمه شهیدارد و بازارالا بهور مکتبه رشیانید.... أرد و بازار.... لا بهور مکتبه رشیدیهٔ مرکی روق کوئنه کتب خانه رشیدیه راجه بازار راولپندی یونیورش بک ایمبنی تیبر بازار پشاور ادارة الانور... نیوناون کراچی نمبر 5 ادارة الانور... نیوناون کراچی نمبر 5



## عفانشر

زیرنظر کتاب''معاشرتی حقوق وفرائض' حضرت مولانامفتی محمرتقی عثانی صاحب مدظله، کے افادات کا مجموعہ ہے۔ جے حضرت کے مواعظ وخطبات مجالس وملفوظات اور دیگر تالیفات سے مرتب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔

شروع کتاب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی وہ احادیث مبارکہ دی گئی ہیں جو ''معاشرتی حقوق'' ہے متعلق ہیں۔ گویا بیا حادیث مبارکہ کتاب ہذا کامتن ہیں اور باقی تمام مضامین اس کی عام فہم شرح ہیں۔

حقوق کی اہمیت کے پیش نظر حضرت کے بیانات وفر مودات جومتفرق کتب میں سے چھلے ہوئے ہیں انہیں موضوع کے اعتبار سے اجلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے گویا ان تین جلدوں میں حقوق سے متعلق تمام اسلامی احکام وآ داب اور عصر حاضر میں انکی ادائیگی کی مہل صور تیں اور معاشرہ میں حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں جو جوحق تلفیاں ہور ہی ہیں ان کی

نشاندہی پرمشمل سے تینوں جلدیں فرد سے معاشرہ تک کی اصلاح کا ایک مکمل نصاب ہے جو ہر مسلمان کو اسلامی تعلیمات کا شیح آئیند کھا کرا ہے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عصر حاضر میں حضرت کی شخصیت ماشاء اللہ عوام وخواص میں جو مقبولیت رکھتی ہے وہ عنداللہ قبولیت کی علامت ہے جس کے پیش نظر اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ حضرت کے افادات کا حقوق سے متعلق سے مجموعہ شرف قبولیت سے نواز اجائیگا۔ حضرت کے افادات کا حقوق سے متعلق سے مجموعہ شرف قبولیت سے نواز اجائیگا۔ مستقل تصنیف کی بجائے انتخاب کے تکتہ نظر سے دیکھا جائے تو مناسب ہوگا۔ بعض جگہ مستقل تصنیف کی بجائے انتخاب کے تکتہ نظر سے دیکھا جائے تو مناسب ہوگا۔ بعض جگہ واقعات یا مضامین کا تکرار بھی ہوگا لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ان شاء اللہ ہے تھی وائد سے خالی نہ ہوگا۔ تاہم ان مضامین کی ترتیب کے سلسلہ میں جوشنگی یا نقص ہوا ہے بلا وائد سے خالی نہ ہوگا۔ تاہم ان مضامین کی ترتیب کے سلسلہ میں جوشنگی یا نقص ہوا ہے بلا تر دومرتب کی طرف منسوب کیا جائے اور صاحب افادات کی شخصیت اس سے مبراً ہوگ۔ اگرکوئی اہلی علم ایس کی خالفی کی نشاند ہی فرماویں گے تواحقر پراحیان ہوگا۔ اللہ یاک صاحب افادات کا مبارک سامیہ ہمارے سروں پر بصحت وعافیت اللہ یاک صاحب افادات کا مبارک سامیہ ہمارے سے نوازتے ہوئے ہم سب کی قائم ترکیس۔ اور اس مجموعہ کوشرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہم سب کی قائم ترکیس۔ اور اس مجموعہ کوشرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ہم سب کی

اصلاح وفلاح كاذر بعه بنائيس \_ آمين

طالب و بوا احق**ر محمر آنحق ما تا نی** محرم الحرام ۱۳۲۷ه هر برطابق فروری 2006ء

### اس كتاب كواس طرح يرشط إ

احضور صلی الله علیه وسلم کاارشادگرامی ہے۔

نِیَّهُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنُ عَمَلِهِ. مؤمن کی اچھی نیت اسکے اچھے مل ہے بہتر ہے۔ لہذا اس کتاب کے مطالعہ سے پہلے ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لے لینا چاہئے۔وہ یہ کہ ہم ممل کی نیت سے پڑھیں۔بس پھر کیا ہے مل کی نیت سے تواب شروع۔

۲۔ یہ کتاب چونکہ حقوق سے متعلق ہے لہذا اس کتاب میں درج تمام ہدایات اور اسلامی تعلیمات کو انتہائی سنجیدگ سے پڑھا جائے۔ اور عمل کی نیت میں مزید وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تہیہ کرلیا جائے کہ دوسروں کے ذمہ میرے جوحقوق ہیں وہ اداکریں یا نہ کریں میں اپنے حقوق کی ادائیگی میں حتی المقدور کوشش کر کے انکی ادائیگی کرتا رہونگا۔ خود کو اپنے تمام متعلقین کا خادم تصور کر کے حقوق العباد اور معاملات سے متعلق اب تک جوکوتا ہی ہوئی ہے اس کی تلافی کی فکر کروں گا۔ اور آئیدہ ان شاء اللہ اس سلطے میں خود کو شرعی حدود کا پابند بناؤں گا۔ اگر ہرانسان خود کو مخدوم سیجھنے کی بجائے خادم بنالے تو حقوق کی ادائیگی میں بھی دشواری نہ ہو۔

" کتاب پڑھنے کیلئے ایساوقت مقرر کرلیا جائے جوتمام مصروفیات سے خالی ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن پر کسی اور وجہ سے الجھن سوار ہوتی ہے اور آ دمی کتاب کے مضمون سے چیجن محسوس کرتا ہے۔

٣ \_ كوشش كى جائے كە كتاب كواول تا آخر كمل يرهيس \_

۵۔ دوران مطالعہ ایک قلم ساتھ رکھیں اور جن امور میں خود کوعملی اعتبار سے کمزور محسوں کریں ان پرنشان لگالیں اوران کو بار بار پڑھ کرائی اصلاح کیلئے خوب دعا کیں مانگیں۔
۲۔جو بات سمجھ نہ آئے اسے بھی نشان لگالیں اور قربی کسی معتمد عالم صاحب سے سمجھ لیں۔
کتاب پڑھتے ہوئے تمام مسلمان کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کوحقوق کی ادائیگی کی گرنھیب فرمائیں تاکہ معاشرہ اپنی فطری خوشحالی کی طرف ترقی کرسکے۔

اگرآب اس کتاب کواپنے لیے مفید پائیں تو بیآپ کا دین واخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے دوست احباب کوبھی اسکے مطالعہ کی ترغیب دیں اور اس کتاب میں حقوق اور انکی اوائیگی کے سلسلہ میں جونی باتیں آئیکی کا ایک کی کا بین انہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ اور معاشرہ میں حقوق کی اوائیگی کی فکر کیلئے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی متحرک کیجئے۔ اس سلسلہ میں تد ابیر کے علاوہ دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے اس سخود آپ کوبھی فائدہ ہوگالہذا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھو لئے گا۔ جزا کم اللہ تعالیٰ جائے اس سے خود آپ کوبھی فائدہ ہوگالہذا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نہ بھو لئے گا۔ جزا کم اللہ تعالیٰ

# م مناور المالي المناور المناور

|            |                          |     | y 1                                         |
|------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------|
| SUPY       | علماء كااحترام           | اسے | معاشرتي حقوق وفرائض                         |
| De LA      | سلام کرنا                |     | متعلق احاديث مبار                           |
| 74         | سلام کرنے ضابطہ          | rr  | سفارش کرنا                                  |
| 74         | سلام کی ابتداء کرنے والا | 77  | بر تکلیف پراجرملنا                          |
| 24         | تحفر والول كوسلام كرنا   | 77  | ېر ي <b>ت</b> پر برون<br>نماز جنازه کا تواپ |
| <b>r</b> ∠ | مصافحه                   | rr  | تعزیت وتسلی<br>تعزیت وتسلی                  |
| 12         | عيادت كرنا               | 22  | الله کاسا به ملنا                           |
| 12         | بیٹھنے سے پہلے اجازت     | ۲۳  | نور کے منبروں کا ملنا                       |
| 12         | مسلمان كيليح جكدبنانا    | ٣٣  | قابل رشک مرتبه والے لوگ                     |
| 12         | چھینک کا جواب            | ۲۳  | مظلوم کی مدد کاانعام                        |
| 12         | جمائی                    | rr  | سب سے معزز آ دی                             |
| rA         | گالی نه دو               | **  | غصہ پرصبر                                   |
| M          | لعنت ندكرو               | **  | ايمان كالطف                                 |
| M          | لوگول كومتاه كہنے والا   | 20  | اعلى درجه كامسلمان                          |
| M          | دوژخا آ دمی              | **  | مسابيكا خيال<br>مسابيكا خيال                |
| M          | حجوث کہہ کر ہنسانے والا  | 20  | سب ہے عمدہ نیکی                             |
| ra         | تائب كوعار نه دلاؤ       | ro  | مسلمان كوسلنے جانا                          |
| <b>r</b> 9 | نقل ندا تارو             | ra  | تین طرح کے ہمائے                            |
| rq         | لوگوں پررحم کرو          | 20  | ہمسائے کے حقوق                              |

|      |            | (20)                                                |            |                                     |
|------|------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|      | 4          | معزز كااحترام                                       | 49         | محبت کی اطلاع کرنا                  |
|      | ٣          | سفارش کرنا می می استان می می استان می می استان کرنا | 19         | محبت میں اعتدال                     |
|      | 170        | اليجھےاخلاق والا ہونا                               | 19         | خوش اخلاقی ونری                     |
| 3000 | July .     | بد گمانی ہے بچو                                     | ۳.         | مثالی ہمدردی                        |
| Elm. | 44         | بھاری گناہ                                          | ۳.         | ہرحال میں مدوکرنا                   |
| ٥    | ro         | غصہ ہے بچو                                          | ۳.         | بھائی کی آ بروبچانا                 |
|      | ra         | غصه كاعلاج                                          | ۳.         | مسلمان مسلمان كاجعائى ہے            |
|      | ro         | غیبت ہے بچو                                         | <b>m</b> 1 | مظلوم كاحق ولانا                    |
|      | ra         | حبدہے بچو                                           | ۳1         | مومن مومن کا آئینہ ہے               |
|      | ra         | قطع تعلق نه کرو                                     | 11         | خندہ پیشانی سے ملنا                 |
|      | 4          | مسی کی تکلیف پرخوش نه ہونا                          | m          | بربادی سے تحفظ                      |
|      | ٣٩         | جھگڑ احچھوڑ نا                                      | ۳۱         | صلح الله كومحبوب ہے                 |
|      | ٣٩         | مبغوض ترین آ دمی                                    | ۳۱         | الثداوررسول كي رضا كاحصول           |
|      | ٣٩         | هرچیز کی زینت                                       | mr         | ملعون آ دمی                         |
|      |            | خلق خداسے محبت                                      | ٣٢         | مہینہ کے اعتکاف سے بہتر عمل         |
|      | 24         | تسی کی پریشانی دور کرنے پراجروثواب                  | ٣r         | مهينه بحركے روزوں اوراعتكاف سے بہتر |
|      | 2          | تنكدست كومهلت وييزكى فضيلت                          | ٣٢         | مدونه کرنے کی سزا                   |
|      | <b>m</b> 9 | ·<br>نرم خو ئی اللہ کو پسند ہے                      | 2          | مسلمان كي غيبت كالتناه              |
|      | <b>m</b> 9 | دوسرے مسلمان کی حاجت بوری                           | ٣٣         | مسلمان کوبے عزتی ہے بچانا           |
|      |            | کرنے کی فضیلت                                       | **         | مسلمان کی غیبت سے بچنا              |
|      | <b>79</b>  | مخلوق پررخم کرو                                     | ٣٣         | پین یچه مدوکرنا                     |
|      | 14         | ايك مكهى برشفقت كاعجيب واقعه                        | ٣٣         | الله كالبنديده كام                  |
|      | انم        | خدمت خلق ہی کا نام تصوف ہے                          | ٣٣         | نفلی عبادت سے افضل چیز              |
|      |            |                                                     |            |                                     |

| ٥٢  | الله کے ذکر کرنے پر عظیم بشارت          | M      | الله کوا بی مخلوق سے محبت ہے                                       |
|-----|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٣  | اونچاخاندان مونانجات كيليخ كافي نهيس    | ۳۲     | حضرت نوخ كاايك عجيب واقعه                                          |
| ۵۵  | علماء کی تو ہین ہے بحییں                | 4      | حضرت ڈاکٹر صاحب کی ایک بات                                         |
| ۵۵  | گناہ کے کاموں میں علماء کی اتباع مت کرو | سهم    | اولیاء کرام کی حالت                                                |
| SOY | عالم كاعمل معتزبهوناضرورى نبيس          | الدالد | حضرت جنيد بغدادگ کاواقعه                                           |
| ۲۵  | عالم سے برگمان نہ ہونا جا ہے            | المالم | حضور سلى الله عليه بلم كى الني امت برشفقت                          |
| ۵۷  | علماء تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں        | 3      | گناه گارےنفرت مت کرو<br>سیم                                        |
| 02  | علماء کے حق میں دعا کرو                 | ra     | محمنى نيك كام كوحقيرمت مجھو                                        |
| ۵۸  | عالم بے مل بھی قابل احترام ہے           | ٢٦     | بندوں پر نرمی کرنے پر مغفرت کا                                     |
| ۵۸  | علماء تعلق قائم ركھو                    |        | ایک اور واقعه                                                      |
| ۵٩  | ایک ڈاکو پیربن گیا                      | ۳۷     | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كالمعمول                              |
| ٧٠  | مریدین کی دعا کام آئی                   | 72     | امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کی وصیت                               |
| 41  | اسلامی اخوت                             | የለ     | پییے خرچ کر نیوالوں کے لئے دعا<br>م                                |
| 41  | دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں              | ዮአ     | دوسروں کی پردہ پوشی کرنا                                           |
| 41  | ایک َجامع حدیث                          | 64     | دوسروں کو گناه پر عار دلانا<br>رینهٔ فک                            |
| 44  | مسلمان مسلمان کا بھائی ہے               |        | ا پی فکر کریں<br>علی سر سکہ ی فرز میں میں میں                      |
| 41  | ایک کودوسرے پرفضیلت نہیں                |        | علم دین ش <u>کھنے</u> کی فضیلت اوراس پر بشارت<br>علم سام میں نوروں |
| 40  | اسلام اور كفر كا فرق                    |        | ینظم ہمارےاسلاف نے محنت سے<br>جمع ک                                |
| 40  | جنت می <i>ں حضرت</i> بلال کا مقام       |        | جمع کردیا<br>اللہ کے گھر میں جمع ہو نیوالوں کیلئے                  |
| 40  | حضرت بلال مخضورے آ کے کیوں؟             | ωι     | اللد سے ھریں من ہو بیوانوں میسے<br>عظیم بشارت                      |
| 40  | اسلام کے رشتے نے سب کو جوڑ دیا          | Δί     | يم جب رت<br>تم الله كاذ كركر والله تمهارا تذكره كريس               |
|     | آج ہم بیاصول بھول گئے                   | ۵۲     | م اللداد تر ترواللد مهارا لد ترام ترین<br>حضرت ابی بن کعب سے قرآن  |
|     | مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے   |        | اکستانے کی فرمائش<br>پاکستانے کی فرمائش                            |
|     |                                         |        | بِ حصر الله الله الله الله الله الله الله الل                      |

|     |     | 2/10/2                                   |            |                                      |
|-----|-----|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|     | 11  | حضرت مفتى صاحب كعظيم قرباني              | ٨٢         | موجوده دوركاا يك عبرت آموز واقعه     |
|     | Ar  | مجھے اس میں برکت نظر نہیں آتی            | ٨٢         | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كامعمول |
|     | ۸۳  | صلح کراناصدقہ ہے                         | 49         | يبلے سلام كرنا                       |
|     | AS  | اسلام کا کرشمہ                           | 41         | م.<br>مسلمان کی مدد کرنا             |
| 200 | NA. | ابيها شخص حھوٹانہيں                      | ۷۳         | بھائی بھائی بن جاؤ                   |
| 000 | ۲۸  | صريح حجعوث جائز نهبيں                    | ۷٣         | آيت كامفهوم                          |
|     | YA  | زبان ہے اچھی بات نکالو                   | ۷٣         | جھرے دین کومونڈنے والے ہیں           |
|     | ٨٧  | صلح کرانے کی اہمیت                       | 25         | باطن کو تباہ کرنے والی چیز           |
|     | 14  | أيك صحالي كاواقعه                        | ۷۴         | الله کی بارگاه میں اعمال کی پیشی     |
|     | ۸۸  | صحابہ کرام کی حالت                       | ۷٣         | وہ خص روک لیاجائے                    |
|     | ۸۸  | زمخوکی                                   | 40         | بغض ہے کفر کا اندیشہ                 |
|     | 9+  | صلح كرا وينا                             | 40         | شب برأت مين بهي مغفرت نبين موگي      |
|     | 91  | تسی کے عیب کی پردہ پوشی                  | <b>4</b>   | بغض کی حقیقت                         |
|     |     | خندہ ببیثانی سے ملنا                     | <b>4</b> 4 | حسداور كبينه كالبهترين علاج          |
|     | 90  | اس سنت نبوی پر کافروں کااعتراض           | <b>44</b>  | د شمنوں پررخم' نبی کی سیرت           |
|     | 94  | سفقت كانزالاانداز                        | ۷۸         | جھکڑاعلم کا نورزائل کردیتاہے         |
|     | 9∠  | مفتى أعظم بإكستان كى سادگى اورتواضع      | ۷۸         | حضرت تفانوئ كى قوت كلام              |
|     | 92  | مسجد نبوى صلى الله عليه وسلم سيمسجد قباء | 49         | مناظرہ سے عموماً فائدہ نہیں ہوتا     |
|     |     | كىطرف عاميانه جإل                        | 4          | جنت میں گھر کی ضانت                  |
|     | 91  | شايد بيرمشكل ترين سننت هو                | ۸٠         | جفکڑوں کے نتائج                      |
|     | 91  | مخلوق سے محبت حقیقتاً اللہ سے محبت ہے    | ۸٠         | جھڑے کس طرح ختم ہوں؟                 |
|     | 99  | حضرت عبدالله بن عمرةٌ بن العاص           | Δſ         | تواقعات مت رکھو                      |
|     |     | كى امتيازى خصوصيات                       | ΔI         | بدار <u>لین</u> کی نیت مت کرو        |
|     |     |                                          |            |                                      |

| [[[0]                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيضى شاعر كاواقعه                  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | توراة ميس اب بهى كناب الله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله والے دوسروں کوخوش رکھتے ہیں   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نور جھلکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خود گناه میں مبتلانه ہو            | 1++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بائبل سے قرآن تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امر بالمعروف كونه جھوڑے            | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ صلى الله عليه وسلم كى صفات توراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زم انداز ہے نبی عن المنکر کرے      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميں بھی موجود ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دوسرول کو تکلیف مت دیجئے           | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توراة کی عبرانی زبان میں آ کی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وه حقیقی مسلمان نہیں               | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیثِ مذکورہ سے امام بخاری کی غرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ''معاشرت''کامطلب                   | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | برائی کاجواب حسنِ سلوک ہے دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معاشرت کے احکام کی اہمیت           | 1+1~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ڈاکٹرعبدالحنؓ کا عجیب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت تھانویؓ کا معاشرت کے          | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولا نار فيع الدينُ كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| احكام كوزنده كرنا                  | 1+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ کی ساری سنتوں پڑمل ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| پہلےانسان تو بن جاؤ                | 1+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله تعالیٰ کے نزد یک پسندیدہ گھونٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دوسروں کو تکلیف سے بچالو           | 1+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللد تعالی کے ہاں صابرین کا اجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نماز بإجماعت كى اہميت              | 1•4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عفووصبر كامثالي واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اليطخص كيلية متجدمين آناجا تزنهين  | 1+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حجراسود كوبوسه ديئة وقت تكليف دينا | 1•٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بذكوره حديث كاآخرى نكزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بلندآ وازسے تلاوت کرنا             | 1+9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خنده ببيثاني اورخوش اخلاقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسرول كوخوش يجيجئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميرے بندوں کوخوش رکھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 95 page 944                        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ول بدست آور که حج اکبراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M 130                              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسروں کوخوش کرنے کا نتیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| زبان ت تکلیف نددینے کا مطلب        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خندہ بیٹانی سےملاقات کرنا"صدقہ"ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پہلے سو چو پھر بولو                | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گناہ کے ذریعے دوسروں کوخوش نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | خودگناه میں مبتلانہ ہو امر ہالمعروف کونہ چھوڑے زم انداز سے نہی عن المنکر کرے دوسروں کو تکلیف مت دیجئے دمعاشرت کا مطلب معاشرت کے احکام کی اہمیت حضرت تھانوی کا معاشرت کے حکام کوندہ کرنا احکام کوزندہ کرنا دوسروں کو تکلیف سے بچالو پہلے انسان تو بن جاؤ الیشے خص کیلئے مسجد میں آنا جائز نہیں مناز باجماعت کی اہمیت جراسود کو بوسد دیتے وقت تکلیف دینا ہند آ واز سے تلاوت کرنا تہجد کے وقت آپ کے اٹھنے کا انداز ہنگا کی گزرگاہ میں نماز پڑھنا ہند آول کی گزرگاہ میں نماز پڑھنا ہند مسلم میں سلامتی واخل ہے السلام علیم کامفہوم زبان سے تکلیف ندد سے کامطلب انسلام علیم کامفہوم | اللہ والے دوسروں کو توقی رکھتے ہیں خورگناہ میں بہتلانہ ہو  امر بالمعروف کونہ چھوڑے نرم انداز سے نہی کن المئر کرے المحا وقیقی مسلمان نہیں المحا وقیقی مسلمان نہیں المحا میں اجمیت معاشرت کا مطلب احما معاشرت کے احکام کی اجمیت معاشرت کے احکام کی اجمیت احکام کوزندہ کرنا احکام کوزندہ کرنا احکام کوزندہ کرنا احکام کوزندہ کرنا کہ المحات کی اجمیت بچالو المحا المحات کی اجمیت بچالو المحات کی اجمیت کا المحات کی اجمیت المحات کی اجمیت المحات کی اجمیت المحات کی اجمیت کے المحات کی اجمیت المحات کی الم |

|               | 00)0                                                        |         |                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ني            | مسلمان اورايذ ارسا                                          | 122     | زبان ایک عظیم نعمت                                                 |
| IPA (         | معاشرت دین کااہم شعبہ                                       | 127     | سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں                                         |
| Sire          | بطورخاص ہاتھ اور زبان کا ذکر<br>معاص ہاتھ اور زبان کا ذکر   | 110     | حضرت تقانوي كاايك واقعه                                            |
| COMPINED IN 9 | ہاتھ سے ایذاء پہنچانے کا مطلب                               | 124     | غيرمسلمول كوبهى تكليف يبنجانا جائز نبين                            |
| الله          | ہ تکایف کی بعض دیگر صورتیں<br>تکایف کی بعض دیگر صورتیں      | 127     | نا جائز ہونے کی دلیل                                               |
| IMI           | د بواریں یا نوٹس بورڈ؟                                      | 112     | تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا                                        |
| IM            | د نیا بھر کی باتیں دیوار پر<br>د نیا بھر کی باتیں دیوار پر  | 114     | مجلس کے دوران سلام کرنا                                            |
| IM            | ریو . رن با میں ریوار پر<br>ایک ذاتی واقعہ                  | IFA     | كها ناكهانے والے كوسلام كرنا                                       |
| 164           | ہیں رہاں وہ عدہ<br>پیمجھی گناہ میں داخل ہے                  | IFA     | میلی فون پر کمبی بات کرنا<br>میلی فون پر کمبی بات کرنا             |
| ١٣٣           | میہ ن معادل کی اور پوسٹر<br>د بوار کی تحریراور پوسٹر        | 119     | باہر کے لاؤ ڈیپیکر پرتقر ریکرنا                                    |
| ۱۳۳           | حیدارن (یادر پرسر<br>عهدرسالت کاایک داقعه                   | 119     | حضرت عمر فاروق کے زمانے کا ایک واقعہ                               |
| והה           | مهدره صاب بین درسته<br>موجوده معاشرتی روش                   | 11-     | آج ہماری حالت                                                      |
| الدام.        | که ارشات کامقصد<br>گذارشات کامقصد                           | 114     | وہ عورت دوزخی ہے                                                   |
| וויץ          | سررگوں کا ناجا ئزاستنعال<br>سررگوں کا ناجا ئزاستنعال        | ırı     | ہاتھ سے تکلیف مت دیجئے                                             |
| ורץ           | مرون ما با رامه مان<br>مال مفت دل بےرحم                     | اسا     | نمسى چيز کوبے جگه رکھنا                                            |
| ורץ           | هان مصاری ب<br>دعوت فکر                                     | 124     | بی <sub>ا</sub> گناه کبیره ہے                                      |
| 162           | د وت کر<br>تنجاوزات کی مجرمار                               | 124     | یه میریز اور بیوی بچوں کو تکلیف دینا                               |
| IM            | بودرات کیلئے راستوں کی بندش<br>تقریبات کیلئے راستوں کی بندش |         | اطلاع كئے بغير كھانے كونت غائب رہنا                                |
| IM            | معمولی تکلیف کے دوررس نتائج                                 | 122     | رائے کو گندہ کرناحرام ہے                                           |
| 1179          | سوی عیف سے دوروں مان<br>سروک یا کرکٹ کا میدان               | الماليا | وینی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے                                   |
|               | سروت یا سرسته سیدان<br>ذمه دار کون؟                         | ساساا   | ملازم پردښې د جه د النا                                            |
| 10+           | د مهداریون :<br>غلط یار کنگ ناجائز                          | 100     | منارم پروس و بطور من<br>نماز پڑھنے والے کا انتظار کس جگہ کیا جائے؟ |
| 101           | علط پار کنگ ماجا کر<br>فقهی احکام کی جامعیت                 | 1174    | مار پرے واسے المعاشرت' میڑھیے<br>'' آ داب المعاشرت' میڑھیے         |
| 161           | الما الحام ما جاسيت                                         | at at   | اراب مقامرت پر                                                     |

|                                  |     | /-//                                       |      |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------|------|
| لاؤذاسيتيركا ظالما نداستعال      | 101 | ونت كالقاضاد ليصئ                          | 140  |
| ظلم کی تعریف                     | 101 | بے جااصرار نہ کریں گ                       | 171  |
| لاؤذ البيبيكراور مذهبي بروگرام   | 101 | سفارش اس طرح کی جائے                       | IYM  |
| ایک ذاتی واقعه                   | 100 | تعلق رسمیات کا نام ہو گیاہے                | 148  |
| دعوت فكر                         | 100 | محبت نام ہے محبوب کوراحت پہنچانے کا        | SITT |
| چندنکات                          | 100 | دوستي ودشمني ميں اعتدا                     | (i)  |
| اسلامی معاشرت کی وضاحت           | 100 |                                            |      |
| ايك سوال كامتفقه جواب            | 100 | دوی کرنے کا زرین اصول<br>میں میں تاریخ     | 179  |
| احترام دمضان                     | 107 | ہماری دوئتی کا حال<br>میں سے 'جہ ہے        | 149  |
| مزاج ونداق کی رعایت              | 104 | دوی کے لائق ایک ذات                        | 12+  |
| حضرت عثمان غمیؓ کے مزاج کی رعایت | 104 | حضرة صديق اكبرُ أيك سيح دوست               | 14+  |
| ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں  | IDA | دوستی اللہ کے ساتھ خاص ہے                  | 141  |
| كامل الحياءوالايمان              | 101 | دوی اللہ کی دوئی کے تابع ہوئی جاہئے<br>منا | 141  |
| حضرت عمرفاروق كحمزاج كى رعايت    | 109 | مخلص دوستوں کا فقدان<br>ش                  | 141  |
| ایک ایک صحابی کی رعایت کی        | 14+ | وتقتني ميں اعتدال                          | 127  |
| امهات المؤمنين اورحضرت عاكثة     | 14+ | حجاج بن يوسف كى غيبت                       | 121  |
| کے مزاج کی رعایت                 |     | قاضى بكاربن قتنييه كاسبق آموز واقعه        | 124  |
| اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کرینگے | 171 | بيدعا كرتے رہو                             | 120  |
| اعتكاف كى تلافى                  | 171 | اكرمحبت حدس بزه جائة ويدعاكرو              | 120  |
| ہیمی سنت ہے                      | 144 | دوستی کے نتیجے میں گناہ                    | 120  |
| حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کامعمول  | 145 | ''غلو''ہے بچیں                             | 124  |
| متجدكے بجائے گھر پروفت گزاریں    | 142 | الله کے لئے محبت کرنا                      | 122  |
| حمہیں اس پر پورا ثواب ملے گا     | 171 | اللد كيليح ملاقات                          | 129  |
|                                  |     |                                            |      |

|                                      |     | / / V Y                             |              |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| طنزاورطعندے بیچئے                    | 14. | تر کی بهتر کی جواب مت دو            | 1/19         |
| ہمارے دین پرمصیبت واقع پندہو         | 14+ | انقام کے بجائے معاف کردو            | 1/19         |
| جارى سوچ اورعلم كامحورد نيا كونه بنا | 14. | معاف کرناباعث اجروثواب ہے           | 19+          |
| تمام گناه آفات ہیں                   | 14+ | طعنہ ہے بیں                         | and the same |
| ایک مؤمن به چار کام نبیس کرتا        | IAI | حضرت صديق اكبررضى مثدعناكا واقعه    | JUN 191      |
| طعنه کیا چیز ہے؟                     | IAI | بدوعا كے الفاظ                      | 191          |
| زبان سے دل زخمی ہوجاتے ہیں           | IAI | بیلعنت جائز ہے                      | 195          |
| مومن کےجان ومال اور عزت کی حرمت      | 117 | فخش گوئی کرنا                       | 195          |
| ایبا شخص کعبہ کوڈ ھانے والاہے        | 111 | بدگوئی کرنا                         | 195          |
| مومن کا ول جنگی گاہ ہے               | 11  | نرمی زینت بخشی ہے                   | 191          |
| مسلمان کادل رکھناموجب ثواب ہے        | 111 | حضور کی اخلاق میں بھی امتاع کریں    | 191          |
| أيك سوال اوراس كاجواب                | ۱۸۴ | لعنت كاوبال                         | 191          |
| ایک مومن دوسرے مومن کیلئے آئینہ      | ۱۸۳ | غريبول كى تحقيرنه سيجيح             | 190          |
| آئینہ سے تثبیہ دینے کی وجہ           | 110 | الله کے محبوب کون؟                  | 190          |
| غلطی بتائے ذلیل نہ کریے              | ۱۸۵ | جنتی کون لوگ ہیں                    | 190          |
| ''طنز''ایک فن بن گیاہے               | ۱۸۵ | الله تعالى انكى تتم بورى كرديية بين | 197          |
| انبياء طنزاور طعنهبين دييخ تنض       | MAI | جہنمی کون لوگ ہیں؟                  | 194          |
| ميراايك واقعه                        | M   | بد بروی فضیلت والے ہیں              | 192          |
| بیکتاب کس مقصد سے کھی ہے؟            | M   | ىيەفا قەمست لوگ                     | 191          |
| یا نبیا عکاطریقہ نبیں ہے             | 114 | انبیاء کیہم السلام کے مبعین         | 199          |
| حصرت موی موالله تعالی کی ہدایت       | IAZ | حضرت زاهررضى اللدعنه                | 199          |
| حق بات کوئی گھونہیں ہے               | IAA | نوکرآپ کی نظر میں                   | 1+1          |
| حفزات انبياء كے انداز جواب           | IΔΔ | جہنم متکبرین سے بھرجا ئیں گی        | 1+1          |
|                                      |     |                                     |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |             | £                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مساکین جنت میں ہوں گے                          | 1-1         | جنت ضعفاءاور مساكين سے بھرى ہوگ       |
| rII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں ہونگی               | <b>r</b> +1 | تكبراللدكونا يسندب                    |
| rII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شو ہر کی ناشکری                                | r•r         | متكبركى مثال                          |
| rir s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ناشکری کفرہے                                   | r•r         | کا فرکوبھی حقارت سے مت دیکھو          |
| THE STATE OF THE S | شوہر کے آگے مجدہ                               | r.m         | حكيم الامت يكى تواضع                  |
| Frir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جہنم سے بیخے کے دوگر                           | <b>*</b> ** | " تكبر" اور" ايمان" جمع نهيس بو كية   |
| 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا <i>ل عورت پر فر</i> شتے لعنت کرتے ہیں<br>مسم | r+r         | ''تکبر''ایک خفیه مرض ہے               |
| rır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زبان پرقابور تھیں<br>میرون                     | 1-1"        | بيرى مريدي كالمقصد                    |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حقوق العبادكي اجميت                            | r•1*        | تكبركاراسته جبنم كي طرف               |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تیبیموں اور بیواؤں کی مدد<br>سر                | 4+14        | جنت میں ضعفاءاور مساکین کی کثرت       |
| ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بیار کی عیادت کے آ دار                         | r+0         | انبياء كتبعين اكثرغر باء ہوتے ہیں     |
| riλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سات باتیں                                      | r-0         | ضعفاءاورمسا کین کون ہیں؟              |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيار پرسى ايك عبادت                            | T+0         | مسكيين اور مالداري جمع ہوسكتے ہيں     |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنت کی نیت سے بھار پری کریں                    | <b>r</b> +4 | فقراورمسكيني الگ الگ چيزيں ہيں        |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شیطانی حربه                                    | r+4         | جنت اورجهنم کے درمیان اللّٰد کا فیصله |
| <b>rr</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صلدرحي كي حقيقت                                | 1.4         | ظاہری صحت وقوت ٔ حسن پرمت اتراؤ       |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيار پرس كى فضيلت                              | <b>r</b> •∠ | متجدنبوي مين جهازوديين والى خاتون     |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ستر ہزار فرشتوں کی دعا ئیں حاصل کریں           | ۲۰۸         | قبر پرنماز جناز ه کاحکم               |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اگر بیار ہے ناراضگی ہوتو                       | <b>r</b> •A | قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں       |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مختضرعيا دت كرين                               | <b>۲•</b> Λ | تحسى كوحقيرمت سمجھو                   |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بیطریقه سنت کےخلاف ہے                          | <b>r</b> +9 | یه پراگنده بال والے                   |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عبدالله بن مبارك كاايك واقعه              | r• 9        | غرباء كے ساتھ جاراسلوك                |
| ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عيادت كيلئے مناسب وقت كاانتخاب كرو             | 11+         | جنت اور دوزخ میں جانے والے            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |             |                                       |

1

|         |                                       |      | -52 W                                              |
|---------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 202     | غصه بھی اللہ کے لئے ہو                | 220  | بے تکلف دوست زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے                |
| rrr     | حضرت على رضى الله عنه كاواقعه         | 227  | مریض کے حق میں دعا کرو                             |
| rrry    | حضرت فاروق اعظم رضى الله عنهكا واقعيه | 227  | "بیاری" گناہوں سے پاکی کاذر بعہ                    |
| wer.    | مصنوعی غصه کرکے ڈانٹ لیں              | 772  | حصول شفا كاايك عمل                                 |
| rro     | حچوٹوں پرزیادتی کا نتیجہ              | 112  | ہر بیاری سے شفا                                    |
| ٢٣٦     | غصه كاغلط استنعال                     | 224  | عیادت کے دفت زادیہ نگاہ بدل لو                     |
| rrz     | علامة شبيراحمة عثاثي كاايك جمله       | 227  | دین کس چیز کا نام ہے؟                              |
| rr2     | تم خدا کی فو جدارنہیں ہو              | 779  | عیادت کے وقت ہدیہ لے جانا                          |
| ۲۳۸     | نفاق کی علامتیں                       | 124  | پیار پری                                           |
| 101     | ايريل فُول                            | Ů.   | ایمان کامل کی حیارعلامت                            |
| rai     | ايريل فول كى تاريخ                    | ۲۳۳  |                                                    |
| ror     | اسلامى تعليمات اورايريل فول           | rro  | د نیاوی محبتوں کواللہ کے لئے بنادو                 |
| raa     | یا کی اور صفائی                       | rro  | بیوی سے محبت اللہ کے لئے ہو                        |
| raa     | ایک سبق آموز واقعه                    | rmy  | مارے کام نفسانی خواہش کے تابع                      |
| raa     | یبھی ایذاء سلم ہے                     |      | ''عارف'' کون ہوتاہے؟                               |
| ray     | طبارت نصف أيمان                       | rr2  | ى رى رى رىب.<br>حب فى الله كىلىغ مشق كى ضرورت      |
| roy.    | ملكى قوانين اور جمارى حالت            | 112  | بچوں کے ساتھ اللہ کے لئے محبت                      |
| 102     | صفائی سخمرائی ہماراشیوہ ہے            |      | بپوں سے حماط اللہ سے سے حبت<br>حب فی اللہ کی علامت |
| 102     | ايك لطيفه                             | 227  |                                                    |
| ran     | اسلام ظاہری وباطنی طبہارت کامعلم      | 7779 | حضرت تھانو گ کاایک واقعہ<br>پیھر میں۔              |
| 109     | عهدرسالت كاايك تحكم                   | 129  | چونھی علامت<br>ن                                   |
| 1.3000E |                                       | 44.  | ذات سےنفرت نہ کریں                                 |
|         | پریوسی                                | rr.  | اس بارے میں حضور علیہ کا طرزعمل                    |
| 141     | ايك مثالى شخصيت                       | اماء | خواجه نظام الدين اوليائه كاايك واقعه               |
|         | 200 CF - 200 CF                       |      |                                                    |

| عمل         | اصلاح معاشره كيلئے لائخ                                               | 777 | خيرخوابي كياليك جھلك               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
|             | تلغ ء سامال                                                           | 747 | جاری معاشرتی حالت                  |
| rar<br>S    | شبلیغ ودعوت کےاصول<br>میں مار میں مزی کری سے                          | 747 | زمین کھا گئی آسان کیے کیے          |
| rage        | P                                                                     | 277 | موجودہ بے سکونی کی وجہ             |
| TAO         | دعوت وتبلغ کے دوطریقے انفرادی اجتماعی<br>دورہ برتیان نیز سر           | 277 | پڑوی کےساتھ نیک سلوک               |
| 110         | اجمّا عی تبلیغ فرض کفاریہ ہے<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 247 | تھوڑی دریکا ساتھی                  |
| MY          | , 0,0,00,                                                             | 247 | تعلقات اوران كے حقوق               |
| MAY         | امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض عین ہے                                | 449 | تھوڑی در کے ساتھی کیسا تھ حسن سلوک |
| 111         | امر بالمعروف ونهي عن المنكر كب فرض ہے؟                                | 244 | فرمان فاروق اعظم رضى اللهءنه       |
| 111         | اس وفتت نبى عن المنكر فرض نبيس                                        | 249 | خوش اخلاقی کی حقیقت                |
| MA          | گناه میں مبتلا هخص کوموقع پررو کنا                                    | 12. | اسلامى تعليمات                     |
| MA          | اگرمانے اور نہ مانے کے احتمال برابر ہوں                               | 121 | لائن تو ڑ کرآ گے بڑھنا             |
| 119         | اگرتکلیف پہنچنے کااندیشہ ہو                                           | 121 | گاڑی کی نشستوں میں بےاعتدالی       |
| 1/19        | ٹو کتے وقت نیت درست ہونی جاہے                                         | 121 | یہ جھی گیناہ میں داخل ہے           |
| <b>r9</b> • | بات كهنه كاطريقه درست موناحات                                         | 121 | مزاج بگڑنے کے نقصانات              |
| 19.         | نرمی ہے سمجھا ناجاہے                                                  | 121 | ایثار کانقش                        |
| 191         | حضورملی الدعلیه بلم کے سمجھانے کا انداز                               | 121 | ہم سفر سے حسن سلوک                 |
| 797         | انبياء يبهم السلام كاانداز تبليغ                                      | 2   | جان کی قیمت                        |
| <b>191</b>  | حضرت شاه اساعيل شهيدٌ كاواقعه                                         | 124 | بيت اللداورانسانى عظمت             |
| 792         | بات میں تا ثیر کیے پیدا ہو؟                                           | 144 | مسلمان کی جان و مال                |
| ram         | اجماعی تبلیغ کاحق کس کوہے؟                                            | 121 | انساني جان اوراسلامی تعلیمات       |
| 190         | درس قر آن اور درس حدیث وینا                                           | 149 | درس نفیبحت                         |
| 190         | حفزت مفتی صاحبٌ اورتفییر قر آن                                        | ۲۸• | نماز جنازه اورتد فین میں تژرکت     |
| 797         | اماممسلمُ اورتشر یخ حدیث                                              | M   | تعزيت اور مصيبت زده كى تىلى        |

|       | CS CS T                                |             | NO. 2 NO. 4 NO.                         |
|-------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ۳1.   | خاندان کے سربراہ ان برائیوں کوروک دیں  | <b>19</b> 4 | کیائے کم شخص دعظ ونصیحت نہ کرے؟         |
| 111   | شادی کی تقریب یار قص کی محفل           | <b>19</b> ∠ | دوسرول کونصیحت کر نیوالاخود بھی عمل کرے |
| 110   | ورندہم سر پکو کرروئیں گے               | <b>19</b> 1 | متحب كے ترك پرتكير درست نہيں            |
| ساسل  | منكرات ہےرو كنے كا دوسرا درجه          | 199         | اذان کے بعد دعا پڑھنا                   |
| ۳۱۳   | حضرة موی علیالسلام کونرم گوئی کی تلقین | 199         | آ داب كے ترك برنكير جائز نہيں           |
| rir   | زبان سےروکنے کے آ داب                  | r           | حارزانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے      |
| MIM   | ايك نوجوان كاواقعه                     | r           | میزکری پربینه کر کھانا بھی جائز ہے      |
| MO    | ایک دیہاتی کاواقعہ                     | 141         | زمین پر بیٹھ کر کھا ناسنت ہے            |
| 217   | حاراا ندازتبليغ                        | 1-1         | بشرطيكهاسست كانداق ندأزا ياجائ          |
| 217   | تمہارا کام بات پہنچادیناہے             | <b>r</b> •r | ہوٹل میں زمین پر کھانا کھانا            |
| 412   | منكرات كورو كنے كاتبسرا درجه           | r+r         | ايك سبق آموز واقعه                      |
| MIA   | برائی کودل سے بدلنے کا مطلب            | ۳.۴         | حصرت على رضى الله عنه كاارشاد           |
| ٣19   | اپنے اندر بے چینی پیدا کریں            | 4.4         | مولا ناالياس رحمة الشعليكاايك واقعه     |
| ٣19   | حضورصلی الله علیه وسلم اور بے چینی     | <b>7.</b> 4 | منكرات كور وكو! ورنه                    |
| 44.   | ہم نے ہتھیارڈ ال دیتے ہیں              | <b>M.Y</b>  | منکرات کورو کئے کے تین درجات            |
| 271   | بات میں تا خیر کیے پیدا ہو؟            | <b>7.</b> 4 | خسارے سے بچنے کیلئے چارکام              |
| 271   | حضرت شاه اساعيل شهبير كااخلاص          |             | ایک عبادت گزار بندے کی ہلاکت کاواقعہ    |
| 22    | فحاشى كاسيلابايك لمحذكر!               |             | بِ گناه بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جا کینگے |
| rrr   | بے پردگ کا سیلاب                       | ۲.۸         | منكرات كوروكنے كاپہلا درجه              |
| مماسة | فحاشى كاعذاب                           | T+A         | ''فیضی''شاعر کاایک واقعه                |
| مراسه | יולגניי                                | <b>7.9</b>  | دل ٹوٹے کی پرواہ نہ کرے                 |
| 277   | موجوده حالات ميں ہماراطرزعمل           |             | تزک فرض کے گناہ کے مرتکب                |
| rat   | اپنے گھروں کو بچاہیئے                  | 1110        | فتذ کے اندیشے کے وقت زبان سے روکے       |

| - 121       | حضورا قذس صلى الثه عليه وسلم كى نماز     | 209         | علماء كيلية لمحر قكربيه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاروزه      | 740         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 727         | "صوم وصال" کی ممانعت                     | 240         | عجيب وغريب آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rzr         | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم اورز كوق    | 240         | اصلاح معاشره کی کوششیں ہے اثر کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m2rr        | الله کے محبوب نے خندق بھی کھودی          | ٣٧٢         | بيارى كى تشخيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m2m         | پیپ پر پتجر با ندهنا                     |             | The second secon |
| 220         | تاجدارمدینے پیٹ پردو پھرتھے              | 244         | سب سے زیادہ بر ہادھخض!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 220         | حضرت فاطمه رضى الله عنها كالمشقت المهانا | ۳۲۸         | بیار مخض کودوسرے کی بیاری کی فکر کہاں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 724         | •۳۰ شعبان کونفلی روز ه رکهنا             |             | "لیکن اس کے پیٹ میں تو در ذہیں''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22          | حضرت تھانو گ کی احتیاط                   | 749         | بیاری کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MZZ         | معاشرے کی اصلاح کاراستہ                  | <b>249</b>  | خودا حنسانی کی مجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>7</b> 21 | ا پنا فرض بھی ادا کر و                   | <b>749</b>  | انسان کاسب سے پہلا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> 29 | آیت ہے۔غلط نبی                           | <b>72.</b>  | معاشرہ کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>M</b> 4  | آيت ڪي سيح تشريح وتفسير                  | TZ+         | حضرات صحابه رضى الذعنهم كاطرزعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸.         | اولا د کی اصلاح کب تک                    | 121         | حفرت حذيفه بن يمان كي خصوصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21          |                                          |             | خليفه ثانى كواييخ نفاق كاإنديشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F</b> 11 | مقررين اورواعظين كيليح خطرناك بات        | <b>72</b> 7 | دل سے جو ہات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27          | چراغ سے چراغ جلتا ہے                     | <b>7</b> 27 | بماراحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

11

معاشرتی حقوق وفرائض سیے متعلق احادیث مبارکہ

Des Hullfellello of 18 styloffellelles &

سفارش كرنا

نى كرىم من نائديون أم نے إرست و من رايا!

عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے جس ہے کوئی تیدی قید سے چھوٹ جائے ماکسی آ دمی کا خون معاف ہوجائے۔ یاکسی کے ساتھ بھلائی کی جائے یاکسی کی تکلیف رفع کی جائے۔ (روادالطمر انى فى الكبير) هرتكليف براجرملنا

بنى تحرقيم من لَهُ مِلْ يَهِمُ فِي إِنْ سِنْ إِنْ السِّنْ وَمُنْ مَا يَا!

جب تم میں ہے کسی کوکوئی تکلیف پنچے تواسے حیاہے کہ وہ یہ کہے۔ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا ٓ اللَّهُ وَرْجِعُونَ مِاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللهِ عَلى اجرعطافرماية اوراس كى حكم مجهيكونى اس سيبهتر چيزعطافرماية (ابوداؤدباب الاسترجاع)

نیز حدیث میں ہے

كالك مرتبة تحضرت صلى الله عليه وسلم كما من جراع كل موكياتو آب ناس يربحى إِنَّالِيْلُووَ إِنَّا ٓ إِلَيْهِ رَجِعُونَ يِرْحار

نماز جنازه كاثواب

نى كرىم من لنولد ينز في السب وسب و كاما!

'' جو خص کسی جنازے پرنماز بڑھے۔اس کوایک قیراط ملے گااور جواس کے بیچھے جائے' یہاں تک کہاس کی تدفین کمل ہوجائے تو اس کو دوقیراطلیں مے جن میں سے ایک احدے بیاڑ کے برابرہوگا۔''

تعزيت وسلى

نبي تحريم من لنُوليدُولُم في إرست وستَ رَاما!

جو محض کسی مصیبت زوہ کی تعزیت (تسلی ) کرے اے اتنا ہی تواب ملے گا جتنا اس

مصيبت زوه كواس مصيبت يرملتاب \_ (جامع ترزي كتاب الجائز مديث ١٠٤١)

#### الثدكاساب ملنا

نى كريم من نفيليا لل في إرست وسي والا

''الله تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سواکسی کا سائی ہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو الے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سواکسی کا سائی ہیں رکھوں گا''۔ (صح مسلم کتاب البردالصلہ)

نوریج منبروں کاملنا

نى كريم من لنفيز الم في إدست دفس رايا!

''الله کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے اورلوگ ان پررشک کریں گئے'۔ (جائع ترندی۔ کتاب الزہد)

قابل رشك مرتنه واللوك

بى كريم من لنُفينولم في إرست دفس رَايا!

" و نیاش ایسے لوگ بھی ہیں جونہ تو پیغیر ہیں۔ نہ شہید ہیں۔ گر قیامت کے دن پیغیراور شہید ان کے مرتبے دیکھ کر رشک کریں گے اور وہ نورانی منبروں پرمتاز حالت میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوں کے دل میں خدا کی محبت پیدا کرتے ہیں اور خدا کے دل میں ان کی محبت ڈالیے ہیں۔ اور دنیا میں تھیے تھے کہ تے ہیں۔ "جب بیالفاظ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائے تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ خدا کے بندوں کی محبت خدا کے دل میں کیے ڈالیے ہیں۔ جناب مرور کا کنات نے فرمایا کہ "وہ لوگوں کو ان باتوں سے منع کرتے ہیں جن کو خدا نا پیند کرتا ہے۔ پھر جب لوگ ان کا کہامان لیتے ہیں اور ان کے کہنے پڑمل کرتے ہیں جن کو خدا ان سے مجبت کرتا ہے۔

مظلوم کی مدد کاانعام

نى كريم مَنْ لَنْ مُلِيدُوم في إرست وست رَايا!

جو آ دمی مظلوم کے ساتھ اس غرض سے جاتا ہے کہ اس کے حق کو ثابت اور مضبوط

کرے خدااس کے قدموں کواس دن مضبوط رکھے گا جبکہ لوگوں کے قدم ڈ گمگاتے ہوں گے۔ (رواہ ابوالشخ "وابولیم")

سب سےمعزز آدمی

نى كريم مَنْ النَّهُ لِيزُلْمَ فِيهِ إِرْسِتُ وَقُبَ رَالِما ا

خداکے نزدیک سب سے زیادہ اس آ دمی کی عزت ہے جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔

غصه پرصبر

نى كريم من لنظيرة لم في إرست وست راها!

جوآ دمی غصے کو پی جاتا ہے اور عصر کرنے پر قا در بھی ہوتا ہے خدا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ (سنن ابی داؤد)

ايمان كالطف

بى كريم من للفيئرة في السنداد من رايا!

انسان خالص ایمان کا مزانہیں یا تا جب تک کہ وہ ٹھٹول کرنے ۔جھوٹ بولنے اور باوجود حق دارہونے کے جھگڑا کرنے کوئزک نہ کرے۔ (ردادابن عدی نی الکال)

اعلى درجه كالمسلمان

نبى كريم من لنفير بنام في إرست دفس رايا!

مسلمانوں میں اعلیٰ درجہ کا وہ ہے جوآ سانی کے ساتھ بیچنا اور آ سانی کے ساتھ خرید تا اور ہرمعاملہ کوآ سانی کے ساتھ جاکا دیتا ہے۔ (طبرانی فی الاوسط)

بمسابيكاخيال

نبى كرميم مُنْ الْمُعْلِيدُ وَلِمْ نِي إِرْسِتْ وَمِنْ رَاما!

یہ بات قیامت تک نہیں ہوسکتی کہ کوئی آ دمی مسلمان ہواوراس کا ہمسانیواس سے تکلیف یا تاہو۔(مندالفردوس للدیلی)

## سب سے عمدہ نیکی

نى كريم من النبية بنم في إرست وست ركايا!

نیکی کے کاموں میں خدا کے نزدیک سب سے اچھا کام اس مخص کا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔مفلسوں کا قرض ادا کرتا اور مصیبت زدوں کی تکلیف رفع کرتا ہے۔ (الطمر انی) مسلمان کو ملنے جانا

نى كريم من لنوليه ألم في إرسن اوست رايا!

ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے پاس ملنے کے لئے جاتا ہے اس کو برنسبت اس دوسرے مسلمان کے زیادہ تو اب دیا جائے گا۔ (رواہ الدیلی فی الفردوس) تنین طرح کے ہمسائے

نى كريم من لنظير زلم في إرست وست رايا!

ہمائے تین طرح کے ہیں۔ان میں سے ایک ہمسایہ کاحق تو بس ایک ہی ہے اور وہ مشرک ہمسایہ ہے۔ ایک حق اس مشرک ہمسایہ ہے۔ ایک حق اس مشرک ہمسایہ ہونے کا ہے اور دوسراحق مسلمان ہونے کا۔ ایک ہمسایہ ہونے کا ہے اور دوسراحق مسلمان ہونے کا۔ ایک ہمسایہ ہونے کا ہے۔ دوسراحق رشتہ دار مسلمان رشتہ دار ہمسایہ ہونے کا ہے۔ دوسراحق رشتہ دار ہونے کا ہے۔ دوسراحق رشتہ دار ہونے کا ہے اور تیسراحق مسلمان ہونے کا۔ (رواہ المح اروابوجیم فی الحلیہ)

ہمسائے کے حقوق

نى كريم مَنْ نَفْدِينَهُم نے إرست دفست رايا!

ہمائے کا حق بیہ ہے کہ اگروہ بیار ہوجائے تو اس کی مزاج پُری کرواگر وہ مرجائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جاؤ۔ اگر وہ ادھار مانے تو اس کو قرض دو۔ اگر وہ نظا ہوتو اس کو گرض دو۔ اگر کوئی مصیبت اس پر کپڑے پہناؤ۔ اگر کوئی مصیبت اس پر طاری ہوتو اس کومیار کباد دو۔ اگر کوئی مصیبت اس پر طاری ہوتو اس کو مکان سے او نیجا نہ کرو۔ تا کہ وہ ہوا ہے محروم نہ دے۔ اورا پنے چو لیے کے دھوئیں سے اس کو ایذ انہ پہنچاؤ۔ (رواہ الطمر انی فی الکبیر)

علماء کا احترام نبی کرمیم من نفید تیلم نے ارسٹ دفت رایا!

مسلمانو!عالموں کی تعظیم کیا کرو۔ کیونکہ وہ پیٹیبروں کے دارث ہیں۔ جوکوئی ان کی تعظیم کرتا ہے وہ خدااوررسول کی تعظیم کرتا ہے۔ (رواہ الخطیب)

سلام كرنا

نِی کریم مُنَّ لَنْفِينِهُمْ نِے إِرست دُقِبَ رَايا!

" تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاسکتے ، جب تک مؤمن نہ ہواور اس وقت تک مؤمن نہ ہواور اس وقت تک مؤمن نہ ہواور اس وقت تک مؤمن نہ ہو، اور کیا میں آبک مؤمن نہیں ہوسکتے ، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو، اور کیا میں آبک ایک ایسا طریقہ نہ تاؤں کہ اس بڑمل کرنے سے تم میں باجمی محبت پیدا ہو؟ ..... (وہ طریقہ سے ہے کہ ) تم ایک دوسرے کوسلام واضح طریقہ سے کیا کرو۔" (مسلم)

سلام کرنے ضابطہ

بى كريم من لنطيبة للم في إرست وست راما!

''سوار پیدل کوسلام کرے، چلنے والے بیٹھے ہوئے کوا درتھوڑی جماعت بڑی جماعت کو۔'' (بخاری مسلم مکٹوۃ )

بى كريم مَنَ لَيْهِيزُمْ فِي إِرْسَتْ وَمِتْ رَامًا!

" حِيمونا برزي كوسلام كري -" ( بخاري بمقلوة )

سلام کی ابتداء کرنے والا

بَى كُرِيمٍ مِنْ لَهُ لِيدِئِرَمُ فِي إِرْسِتُ وَصِيرَ رَايا!

"الله عيقريب ترين محض وه ب جوسلام كي ابتداء كرے " (احم، ترندي معكوة)

كم والون كوسلام كرنا

نبى كريم من النبية بن في إرست دفست رايا!

" جبتم كسى كمريس واخل موتواس كے باشندوں كوسلام كرو، اور جب وہال سے

جانے لگوتوان كوسلام كركے رخصت كرو " (بيبقي مظلوة) مصافحه نبي كرميم من لنوليز فل في إرست وست راط! " جب بھی دومسلمان آپس میں ملاقات کرتے اور مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہونے ے مہلےان کے (صغیرہ گناہوں کی) مغفرت کردی جاتی ہے۔' (احم، ترندی معلوۃ) عما دت کرنا نبى كريم من لنُولية رُلِم نے إرست وست رَايا! " بیاری کمل عیادت بہہے کہتم اس کی بیٹانی پر باہاتھ پر اپناہاتھ رکھواوراس سے پوچھو كدوه كيهاب؟ اورآپس من ملتے وقت كمل تحيديہ ب كدمصافح بھى كرو-" (مفكؤة) بیتھنے سے پہلے اجازت نبي كريم من تنطيبهم في إرست ومت ركايا! "دوآ دميول كيدرميان ان ساجازت ليع بغيرمت بيشو" (ترندي ابودادُ دمكوة) مسلمان كبلئة جكدبنانا نبى كريم من لفلية ولم في الست وست رايا! " مسلمان کا بیت ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کی خاطرانی جگہ ہے ( کیچھ) حرکت کرے۔''(بیٹی مکلوۃ) جھينك كاجواب تبي كريم مَنَ لَمُعِيدُ أَلَم فِي أَلِم فِي إِرْسِتْ ادْسِتْ رَايا! '' چھینک والے کو تنین مرتبہ (برجمک اللہ کہہ کر) جواب دے دو ،کیکن اے اس ہے زياده چينکيس آتى بين تو جاہے جواب دے دو، حياہے نه دو۔ '(ابوداؤد، ترندی مڪلوة) جمائي نبى كرميم من لنُفيرُ وَلَم في إرست وست ركايا! '' جس کسی کو جمائی آئے تو وہ اینا ہاتھ منہ پرر کھ لے۔'' (مسلم، مشکوۃ)

گالی نه دو

نى كريم مَنَ لَمُعْلِيدُ وَلَمْ فِيهِ إِرْسَ ادْسَ رَمَايا!

" مسلمِان كوگالى دينا گناه ہے اوراس كے ساتھ قبال كفرہے " (متنق عليه مشكوة)

لعنت نهكرو

نبى كرميم مُنْ لَنُوعِيهُ مِنْمَ فِي إِرْسَ وَصِيرَ مَا يا!

دوكسى مسيح مسلمان كے شايان شان بيس كدوه دوسرول برلعنت كرتا پھرے - "(مسلم، مثلوة)

لوگوں کو نتباہ کہنے والا

نبى كريم من للفطية وَلَمْ في إرست وست رايا!

'' جو مخص (اپنے آپ کو پاک وصاف سمجھتے ہوئے) یہ کیے کہ لوگ تباہ ہوگئے (لیمنی اعمال بدمیں مبتلا ہیں) تو وہ مخص ان عام لوگوں سے زیادہ تباہ حال ہے۔'' (مسلم مشکوۃ)

دورُخا آ دمی

نبى كريم مُنَّ لَنْهُ مِيدُولَم في إرست وست رَاما!

" قیامت کے روز بدترین شخص وہ دورُ خا آ دی ہوگا جو اِن کے پاس ایک روپ میں آئے اوراُن کے پاس ایک روپ میں آئے اوراُن کے پاس دوسرے روپ میں '۔ (بخاری مسلم مشکوۃ)

حجموث کہہ کر ہنسانے والا

تائب كوعار نهدلاؤ

نبى كريم مَنَ لنُفِلينُولُم في إرست وست والسب رَايا!

'' جو محض اپنے (مسلمان) بھائی کوکسی (ایسے) گناہ پر (جس سے اس نے توبہ کرلی ہو) عار دلائے تو وہ اس وفت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ کا

ارتکاب نہ کر لے۔'' (ٹرندی، مکلوۃ) نقل نہاتارو

نبی کریم مَن لَنْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ اتاروں ،خواہ مجھے اس کے بدلے میں پچھ ہی کیول ندل جائے۔''(مقلوۃ)

لوگوں بررحم کرو

بنى كرقيم من المفيئة لم في إرست وست رايا!

" درخمن رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے ، زمین والوں پر رحم کرو، آسان والاتم پر رحم کر ہے گا۔ ' (ترندی، ابوداؤد، جمع الفوائد)

محبت کی اطلاع کرنا

نبى كريم من لنظير ولم في السناد من رأما!

''جب کسی شخص کواپیزئسی بھائی سے محبت ہوجائے ،تواسے چاہیے کداسے بتا دے کہ میں تم ہے محبت کرتا ہوں۔'' (ابوداؤد،ترندی،جع الفوائد)

محبت ميں اعتدال

نبى كريم من نفيلية ولم في السيد وست رمايا!

'' جس سے محبت ہواس سے محبت اعتدال کے ساتھ کرو، ہوسکتا ہے کہ وہ کسی دن تہارا مبغوض بن جائے اور جس سے تہہیں بغض اور نفرت ہو، اس سے نفرت بھی اعتدال کے ساتھ کرو، ہوسکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارامحبوب بن جائے۔'' (ترندی، جن الفوائد)

خوش اخلاقی ونرمی

نبى كريم من لنعليه ألم في السف العب رايا!

'' مسلمانوں میں مکمل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو زیادہ خوش اخلاق ہواور اپنے گھر والو کے می زیادہ نرمی اور مہریانی کامعاملہ کرتا ہو'' (ترندی جمع الفوائد)

### مثالی ہمدردی

نى كريم مَنْ لَنْهِيدُ بِلَمْ فِي إِرْسَتْ وَلَبَ رَالِا ا

'' باہمی دوئی اورایک دوسرے پر رحم وشفقت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہتلا ہے، جب اس کے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتو پوراجسم اس کی خاطر بخاراور بیداری میں مبتلا ہوجا تا ہے۔' (بخاری مسلم بچع الفوائد)

ہرحال میں مدد کرنا۔

بى تحريم من لنظيه مِن في إرست وست رَابا ا

"ایپ بھائی کی مدوکرو، وہ ظالم ہو، تب بھی اور مظلوم ہوتب بھی، ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مظلوم کی مدوکروں گا، لیکن ظالم کی مدوکیوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ "(بخاری، ترزی، جع الفوائد) بھائی کی آبر و بھانا

بى جريم من لنطيبه للم في إرست وست والا

'' جو خص اپنے بھائی کی آبروکا دفاع کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے ۔ سے آگ دورر کھے گا۔'' (تر زری جع الفوائد)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

بنى ترميم من لنعيز تم في إرست وست رَايا!

'' مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ، نہ اس پرظلم کرتا ہے ، نہ اس کے وشمنوں کے حوالہ کرتا ہے ، اور جوشخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو ، اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو ، اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور جوشخص کسی مسلمان کی کوئی ہے چینی دور کرے اللہ تعالی اس کے بدلے قیامت کی ہے چینیوں میں سے اس کی کوئی ہے چینی دور کرے گا۔ اور جوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے ، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے کا۔ ' (ابوداؤر ، جمع الفوائد)

مظلوم كاحق دِلا نا · نب*ى كريم مُن*َالْهُ مُلِيدُونَم نے إرست دفت رَايا! د جو محض کسی مظلوم کاحق ولانے کے لیے اس کے ساتھ چلے ، اللہ تعالیٰ اسے اس دن یل صراط برثابت قدم رکھے گا،جس دن بہت ہے قدم لغزش کھا جائیں گے۔" (ترزی) مومن مومن کا آئینہہے تبي كريم من نفليه رُبل في إرست وست رَايا! " تم میں سے ہر محض اینے بھائی کا آئینہ ہے ، لہذا اگر کسی کواس میں کوئی گندگی نظر آئے تو جاہیے کہ وہ گندگی دور کردے۔'' (زندی، جع الفوائد) خنده بیشانی سے ملنا نبي تحريم من لنُوليدُولِم نے إرست دفست رَايا! دوتم میں سے کوئی مخف کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے ،اگراور پچھ نہ کر سکے تواییے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ال لے۔ بربادي ييضحفظ نبى كرميم من لنُعليهُ ولم في إرست دفست رَايا! میں تم کووہ بات بتاتا ہوں جس کا درجہ نماز اور روزہ اور ضدقہ سے زبادہ بلند ہے۔ وہ آپس میں اتفاق رکھنا ہے اور آپس میں نفاق رکھنا برباوکرنے والا ہے۔ (سنن ترزی)

صلح اللدكومجبوب ہے نبی *کریم م*نا کنولیزنظ نے ازسٹ دفسٹ رکایا! مسلمانو! خدا ہے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ کیونکہ قیامت کے دن خداوند عالم مسلمانوں کے درمیان خوصکے کرائے گا۔ الثداوررسول كي رضا كاحصول

نب*ى كريم من* لَهُ لَهُ عَلِيزُ اللَّم لِيهِ أَرْسَتُ دِ**لِبَ رَالِا ا** 

اے ابوالیوب! میں تم کوالی بھلائی کی بات بتلاتا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ وہ بیہ کے تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ جب کدان میں تکرار ہواور ان کو باس پاس بیاس سلے آؤ جب کہ وہ دوردور ہوئے جاتے ہوں۔ (انعجم الکیرللطمرانی )

ملعون آ دی

بى كريم من لفلينهم في إرست وست رايا!

خدااس آ دمی پرلعنت کرتا ہے جومظلوم کو ویکھے اوراس کی مدونہ کرے۔ ( فرمان ابن عباسؓ )

مہینہ کے اعتکاف سے بہتر عمل

نى كريم من لنظيفه ألم في إرست وست ركايا!

اگرکوئی مسلمان اینے مسلمان بھائی کی مددکرنے میں ایک دن صرف کر ڈالے تو یہ بات اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک مہینے تک اعتکاف میں بیٹھار ہے۔ (ذکرہ ابن زنجویہ)

مهيبنه بهركے روزوں اوراعتكاف سے بہتر

نى كريم من للنوير علم في إرست وست رايا!

اگر میں اپنے مسلمان بھائی کی کسی کام میں مدد کروں تو یہ بات جھے بہ نببت اس بات کے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ میں ایک مہینے تک روز ہے رکھا کروں اور کعبہ کی مسجد میں اعتکانے کروں ۔ (ذکرہ ابوالغنائم النری فی قضاء الحوائج)

مدد بنه کرنے کی سزا

نبى كريم من لنعليه زلم نے إرست دست رکايا!

جومسلمان اسپے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھاوراس کی مدد نہ کرے ہا وجوداس کے کہوہ اس کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو قیامت کے دن خدا اس کو تمام حاضرین کے سامنے ذلیل کرےگا۔ (منداحرین طبل)

مسلمان کی غیبت کا گناه

نى كريم من لنبليزكم في إرست وست راما!

اگرکسی مسلمان کے سامنے کسی اور مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ مسلمان اس کی مدونہ کرے بعنی غیبت کر نیوا لے کو بدگوئی سے ندرو کے تو خدااس کو دنیا اور آخرت میں ذکیل کر بیگا۔ (ابی الدنیا)

مسلمان کو بے عزتی ہے بچانا

نبى كريم مَنَ لَنُولِينُولُم نِي إِرسَ وَ وَسَارَ مَا يا!

جومسلمان اینے مسلمان بھائی کی بےعزتی کرنے سے باز رہے قیامت کے دن خدا اس کودوزخ کی آئیج سے محفوظ رکھے گا۔ (رواہ الا ماحمہ فی مندہ)

مسلمان کی غیبت سے بچنا

نى كريم من لنُوليهُ وَلم نے إرست وست راما!

جومسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے بازر ہے خدااس کو دوزخ کی آگ سے ضرور بیجائے گا۔ (منداحر بن منبل)

پیٹے پیچھے مدد کرنا

بَى تَرَقِيمُ مَنَالَنُولِيهُ بِمِنْمُ لِيهِ إِرْسِتُ وَلِيكُ رَالِيا ا

جومسلمان اینے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے مدد کرے خدا دنیا وآ خرت میں اس کی مدد کرےگا۔ (رواہ البہتی فی السنن اکبریٰ)

اللدكالينديده كام

بى كريم مُنْ لَنْفِلِيدُولَمُ فِي إِرْسَتْ وَصِيرَ وَالْمَا!

خدااس بات کو پیند کرتاہے کہ در دمندوں اور مصیبت زدوں کی مدد کی جائے۔(این عساک)

نفلى عبادت سے افضل چیز

بن كريم من لنظير بنم في إرست وست راما!

'' کیا میں تہمیں نفلی روز ہے، نماز اور صدقہ سے زیادہ افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہضرور بتاہیے، آپ نے فر مایا، باہمی تعلقات کوخوشگوار بنانا (یعنی جھکڑوں

https://ahlesunnahlibrary.com/

https://nmusba.wordpress.com/

کوشم کرنااس کئے کہ باہمی تعلقات کا اِگاڑمونڈے والی چیز ہے، میرامطلب میہیں کہ یہ اِگاڑ بال مونڈ تاہے، بلکہ بید مین کومونڈ ویتاہے۔' (ابوداؤو، جمع الفوائد)

معزز كااحترام

نبى كريم من لنَّهُ عِيدُالْم في إرست وست رايا!

"جبتہارے پاس کسی قوم کامعزز آ دی آئے تو تم بھی اس کا احتر ام کرو۔" (جع الفوائد)

سفارش كرنا

نى كريم من لفينه نظ في إرست وست ركايا!

مسلمانوں کے لئے (جائز طور پر) سفارش کیا کروہمہیں اس کا اجر ملے گا''۔ (ابوداؤ و)

اليجهج اخلاق والابونا

نى كريم مَنْ لَنْ مُلِينِهُمْ فِي إِرست وستَ رَايا!

" د تم میں سے جوزیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے وہ میر بنز دیک زیادہ محبوب ہوں گے اور قیامت کے دن ان کی نشست (دوسروں کے مقابلے میں) مجھے نیادہ قریب ہوگی اور مجھے سب سے زیادہ تا پہنداور قیامت کے دن مجھے سے زیادہ دوروہ لوگ ہوں گے ، جو بہت نضول گو،منہ بھر بھر کر باتیں کرنے والے اور پینی باز ہوں۔ " (ترندی بین النوائد)

بدگمانی سے بچو

نى كريم من نفيه زلم نے إرست دست رايا!

''لوگوں کے ساتھ کر ا گمان کرنے سے بچو۔'' (طبرانی جمع الفوائد)

بھاری گناہ

نى كريم من المنطيظ في إرست وست رايا!

" بير بردا بھارى گناہ ہے كہتم اپنے بھائى سے كوئى الى بات كبوجس كے بارے ميں وہ علميں سے المورائد ، جمال الدورائد ، جمال الدورا

غصہ سے بچو

تى كريم من النظية رُلم في إرست وست رايا!

''غصہ شیطانی چیز ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰدا آگرتم میں سے کسی کوغصہ آئے تواسے چاہیے کہ وہ وضوکر لے۔' (ابوداؤر، جمع الفوائد) غصہ کا علاج

نى كريم مَنْ لَنْمِيدُ بِلَمْ فِي إِرسَتْ وصَدِ مَا إِ

'' متم میں سے جب کسی کوغصہ آئے اور وہ کھڑا ہوتو اسے جاہیے کہ بیٹھ جائے ،اگر بیٹھنے سے غصہ فرونہ ہوجائے تو خیر! ورنہا سے جا ہیے کہ لیٹ جائے۔'' (ابوداؤر، جع لفوائد)

غیبت سے بچو

نى كريم من لنُعليزُ للم في إرست دفست ومايا!

" جانے ہوغیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ "نے عرض کیا ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا ، غیبت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرے جسے وہ ناپیند کرتا ہو، ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں واقعۃ برائی موجود ہو، تب بھی بیغیبت ہے؟ آپ نے فرمایا! گراس میں وہ برائی موجود ہوتو تب تو تم اس برائی کا ذکر کر کے غیبت کے مرتکب ہوگے اور اگراس میں وہ عیب موجود نہ ہوتو تم بہتان کا ارتکاب کروگے۔ " (ابوداؤر، ترزی، جع الغوائد)

حسدسے بچو

نى كريم من لنطيرة لم في إرت ومت ركايا!

" حسدے بچو،اس لیے کہ حسدنیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو

کھاجاتی ہے۔' (ابوداؤد، جمع الفوائد)

قطع تعلق نهرو

بى كريم من لنظير ألم في إرست وست رايا!

مسى كى تكليف پرخوش نەہونا

نبى كريم من لنُعليهُ وَلَم في إرست وست رمايا!

'' اینے بھائی کی کسی تکلیف پرخوشی کا اظہار مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے تو اس تکلیف سے عافیت دے دے اور تنہیں مبتلا کر دے۔'' (ترندی، جع الفوائد)

جھگڑا جھوڑ نا

بنى ترميم منى لنفليهُ وَلَمْ فِيهِ السِيرِيمُ فِي السِيرِيمُ اللهِ السِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

" جوشخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے ،اس کے لیے جنت کے کناروں پر ایک گھر تغییر کیا جائے گا ،اور جوشخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے ،اس کے لیے جنت کے فائی مکان تغییر کیا جائے گا ،اور جوائے آپ کوخوش اخلاق بنالے ،اس کے لیے جنت کے اعلی جصے میں مکان تغییر کیا جائے گا ۔' (تر ندی ،جع الفوائد)

مبغوض ترین آ دمی

نى كريم من النفيئة لم في إرست وفت رَمايا!

"الله كنزديك مبغوض ترين شخص وه ب جوسخت جهكر الوجول" (بخارى وسلم بع الفوائد) مرجيز كي زيينت

بْنَى كُرِيم مَنَالُهُ عِلَيْهِ وَلَمْ نِهِ إِيسْتُ وَلَيْتُ مَا إِلِي

''نرمی جس چیز میں بھی ہوگی،اسے زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی دور کر دی جائے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی۔'' (مسلم دابوداؤد، جمع الفوائد)

# خلق خدا ہے محبت

اسلامی اخوت-علاء کا اگرام-مسلمان بھائی کی مدد نرم خوئی - سلح اورعیب کی پردہ پوشی سے متعلق اسلامی احکام وہدایات خلق خدا سے محبت سیجئے کسی کی پریشانی دورکرنے پراجروثواب

ایک صدیث شریف میں پہلا جملہ بیارشاد فرمایا کہ جو محص کسی مؤمن کی ونیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کرئے مثلاً وہ مؤمن کسی پریشانی میں گھر اہوا ہے یا کسی مشکل میں جنال ہے اور کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو کسی عمل کے ذریعہ یا کسی مدد کے ذریعے دور کردے تواس کا بیمل استے بڑے اجروثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالی اس کے بدلے میں قیامت کی تختیوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے چینی کواس سے دور فرمادیں گے۔

تنكدست كومهلت ديني كى فضيلت

دوسراجملہ بیارشاد فرمایا کہ جو تخص کسی تنگدست آدی کے لئے کوئی آسانی پیدا کرد ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے دنیا وآخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمادیں گے۔مثلا ایک فیض مقروض ہے اوراس نے اپنی کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا اور کسی خاص دقت پر واپس کرنے کا وعدہ کرلیا لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہے بلکہ تنگدست ہے۔ اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے کیکن تنگدی کی وجہ ہے نہیں دے سکتا اب آگر چے قرض اس کی والے وہوں کا میں آخرت واپس کردیکن آگر چے قوض اس کی والے وہوں حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے واپس کردیکن آگر چے قوض اس کی میں تنگدی کو دیکھتے ہوئے اس کومہلت دے وے اوراس سے یہ کہددے کو اچھا جب تہمارے پاس پیسے آجا کمیں اس وقت دے دیا۔ ایسے مخص کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور پسے آجا کمیں اس وقت دے دیا۔ ایسے مخص کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا۔

و ان کان ذو عسر قد فنظر قدالی میسر قد (سور قدالبقر قد: ۲۸۰) لیمنی تمهارامقروض شخص اگر تنگدست ہے تو پھرا کیک مومن کا کام بیہ کہ اس کواس وقت تک مہلت دے جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے اور اس کی تنگدی دور ہوجائے اور اس میں قرض کی ادائیگی کی طاقت پیدا ہوجائے۔

نرم خوئی اللہ کو پہند ہے

الله تبارك وتعالی كوزم خونی بهت پسند ب\_الله كے بندول كے ساتھ مزى كامعامله كرناية الله تعالى كے زوك بهت محبوب عمل ب\_جس مخص نے قرض كے طوريريسيد ي ہیں اس کو قانونی طور پر ہروفت بیٹن حاصل ہے کہوہ مطالبہ کر کے اپنا قرض وصول کر لے۔ یہاں تک کہ قانونی طور براس کو قید بھی کراسکتا ہے لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے بیرمطالبہ ہے کہ صرف پیپیوں ہی کونہ دیکھو کہ کتنا بیہ چلا کمیا اور کتنا پیہ آ گیا بلکہ بید دیکھو کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ زی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنامحبوب ہے جس کی کوئی حدوانہانہیں اور اس کے بدیے میں اللہ تعالی اس کے ساتھ قیامت کے روز نری کا معالمہ فرمائیں سے۔

دوسرے مسلمان کی حاجت بوری کرنے کی فضیلت

ایک اور حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته (الوداور)

جو محض جنتی دریایے بھائی کے کام بنانے اور حاجت بوری کرنے میں لگارہے گا اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔تم میرے

بندوں کے کام میں گئے رہو۔ میں تبہارے کام میں نگا ہوا ہوں۔

کار ساز با بساز کار با گکر با درکار با آزار با

ایک جمله بهارشا دفر مایا که:

من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (حوالهبالا)

"أكركسى نے كسى مسلمان كى مصيبت كودوركر ديا تواللد تعالى قيامت كودن اس كى مصیبت اور پریشانی کودور فرما ئیں ہے''۔

مخلوق بررحم كرو

در حقیقت بید دونوں کام بینی دوسروں کی حاجت بوری کرنا اور دوسروں کی مصیبت

اور پریشانی کو دورکرناای وقت ہوسکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف ہے رحم ہواوران کی محبت ہو۔اگر یہی دونوں کام دکھاوے کے لئے کر لئے تو ان کاموں کی کوئی قبیت نہیں۔لیکن اگر بیسوچا کہ بیمیر ےاللہ کے بندے ہیں۔اس کی مخلوق ہیں۔میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی اوراچھائی کروں گا تو اس پر مجھاللہ تعالیٰ تو اب عطافر ما تیں ہے تب یہ کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے اگر بیکام قیمتی بن جا تیں گے۔اللہ کی محبت کا بیتن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں واس کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں۔ایک حدیث میں بندوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں۔ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الراحمون يرحمهم الرحمل ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء (ايوداؤد)

جودوسروں پردم کرنے والے ہیں رحمٰن ان پردم کرتا ہے زمین والوں پرتم کرم کرہ آسان والاتم پردم کرے گا۔ البذا جب تک اللہ کی مخلوق کے لئے تمہارے ول میں رحم نہیں ہو گا اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار کیے ہوگ ۔ جب اللہ کی مخلوق پردم نہیں کرتے ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی محلوق پردم نہیں کرتے ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی محلوق پردم نہیں کرتے ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی محلوق پردم نہیں کرتے ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور

### ايك مهمى يرشفقت كاعجيب واقعه

میں نے اپ بیٹے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قدس اللہ سرہ سے بارہا ہے واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے عالم فاضل محدث اور مفسر تھے۔ ساری عمر درس و قدریس اور تالیف و تھنیف میں گزری اور علوم کے دریا بہا دیئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کس نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنافضل فرمایا کیک معاملہ بڑا مجیب ہوا وہ یہ کہ ہمارے ذبین میں اللہ تعالی کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنافضل فرمایا کیک معاملہ بڑا مجیب ہوا وہ یہ کہ ہمارے ذبین میں اللہ تعالی کا کرم ہے کہ مجھ پر اپنافضل فرمایا کی بڑی خدمت کی ہے درس و تدریس کی خدمت انجام دی وعظ اور تقریب کیس تالیفات اور تقنیفات کیس وین کی تبلیغ کی حساب و کتاب انجام دی وعظ اور تقریب کیس تالیفات اور تقنیفات کیس وین کی تبلیغ کی حساب و کتاب کے وقت ان خدمات کا ذکر سامنے آئے گا اور ان خدمات کے نتیج میں اللہ تعالی اپنافضل و

کرم فرما کیں گئے بین کین ہوا یہ کہ جب اللہ تعالی کے سامنے پیٹی ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ہم ہمیں بخشے ہیں کین معلوم بھی ہے کہ کس وجہ ہے بخش رہے ہیں؟ ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے دین کی جو خدمات انجام دی تھیں ان کی بدولت اللہ تعالی نے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں۔ ہم تمہیں ایک اور وجہ ہے بخشے ہیں وہ یہ کہ ایک دن تم پچھ کلھ رہے بتھے اس زمانے میں کٹری کے قلم ہوتے ہے اس قلم کوروشنائی میں ڈبو کر پھر کھھا جاتا تھا تم نے لکھنے این قلم روشنائی میں ڈبو کر پھر کھھا جاتا تھا تم نے لکھنے کے این قلم روشنائی میں ڈبویا۔ اس وقت ایک کھی اس قلم پر بیٹھ گئی اور وہ کھی قلم کی ساہی چوسنے گئی تم اس کھی کو د کھی کر پچھ دیرے لئے رک میں اور یہ سوچا کہ یہ کھی بیاس ہے اس کو روشنائی بی لینے دو میں بعد میں کھولوں گا۔ تم نے یہ اس وقت قلم کوروکا تھا وہ خالصہ تم میری محبت اور میری مخلوق کی محبت میں اخلاص کے ساتھ روکا تھا۔ اس وقت تمہارے دل میں کوئی اور جذبہ نہیں تھا۔ جاو' اس مل کے بدلے میں آج ہم نے تمہاری مغفرت کردی۔

خدمت خلق ہی کا نام تصوف ہے

بہرحال یہ بڑا نازک راستہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ سچانہیں ہوسکتا۔اس لئے مولا نا رومی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں:

زشیع و سجادہ و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نہیں گیے ابوا ہو۔ گدڑی لیعنی لوگوں نے تصوف اس کا نام رکھ لیا ہے کہ ہاتھ میں تبیع ہو مصلی بچھا ہوا ہو۔ گدڑی ہو۔ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہو۔ ان چیزوں کا نام تصوف اور طریقت نہیں ہے بلکہ تصوف اور طریقت اس کے علاوہ بچھ نہیں کہ گلوق کی خدمت ہو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تہہیں ہمارے تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تہہیں ہمارے تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تہہیں ہمارے تعالی خدمت کرو۔

اللدكوا بني مخلوق سي محبت ہے

ارے اللہ تعالیٰ کواپی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرلیں کہ کسی نے اسپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کوئی چیز بنائی۔ وہ چیز پھر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بنانے والے کواس بنانے میں وقت لگایا

ہے۔ میں نے محنت کی ہے بیمیری دولت ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ہے بنایا اور ان کو پیدا کیا ہے اس کے ان کو اپنی مخلوق سے محبت ہے لہٰذا اگر ان ہے محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی۔

#### حضرت نوح عليهالسلام كاايك عجيب واقعه

رب لاتذر على الارض من الكافرين دياراً (سورة توح:٣٣)

"اے اللہ! زمین میں بسنے والے سب کا فروں کو ہلاک کردے اور ان میں سے کوئی باقی ندر ہے تمہارے اس کہنے برہم نے اپنی مخلوق کو ہلاک کردیا"۔

 پھر بھی تمہیں ان سے محبت ہوگئ تھی تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی؟ جب محبت ہے تو پھر تہہیں بھی میری مخلوق کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔اگر تہہیں میرے ساتھ محبت ہے۔

### حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی ایک بات

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم الله تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے محبت کی دعا ئیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔اس وقت مجھے یوں محسوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمارہے ہیں کہم مجھے ہے محبت كرنا جائة ہو؟ حالانكة تم نے مجھے ديكھا تو ہے نہيں كه براه راست تم مجھ سے محبت كرسكو اور مجھے سے اس طرح کا تعلق قائم کرسکو جیسے سی چیز کو دیکھتے ہوئے کیا جاسکتا ہے۔لیکن اگر تنهيس مجھ تعلق قائم كرنا ہے توميں نے دنياميں اپن محبت كامظہران بندوں كو بنايا ہے للذا تم میرے بندوں سے محبت کر داور میرے بندوں پر رحم کھا ؤاوران کے ساتھ نرمی کا ہر تاؤ کرو اس سے میری محبت پیدا ہوگی اور مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ لہذا سے محصا کہ ہم توالله تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں یہ بندے کیا چیز ہیں؟ پیمخلوق کیا چیز ہیں؟ پیرتو حقیر ہیں اور پھران مخلوق کی طرف حقارت کی نگاہ ڈالنا' ان کو براسمجھنا۔اوران کو کمتر جاننا' بیراس بات کی علامت ہے کہ آپ کواللہ تعالی سے جومحبت ہوہ جھوٹی محبت ہے اس کئے کہ جس کواللہ تعالی کی ذات سے محبت ہوگی اس کوالٹد کی مخلوق سے ضرور محبت ہوگی۔اسی لئے حضورا قدس صلی الله عليه وسلم في فرمايا كه جو محص اسيخ سى بهائي كے كام ميں اوراس كى حاجت بورى كرنے میں لگا ہوا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے میں لگےرہتے ہیں اور جوشخص کسی مسلمان بھائی کی یے چینی کودور کرے اللہ تعالی قیامت کے روزاس کی بے چینی کودور فرمائیں گے۔

اولياءكرام كي حالت

جتنے اولیاء کرام حمہم اللہ تعالی گزرے ہیں ان سب کا حال بیر تھا کہ وہ اگر مخلوق کو برے جال میں دیکھتے تو وہ اولیاء ان برے حال میں دیکھتے تو وہ اولیاء ان کے مناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے ان کے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے ان کے کہ گناہوں سے نفرت کرنا واجب ہے ان کے

فسق و فجور سے اور ان کے اعمال سے نفرت کرنا واجب ہے لیکن دل میں اس آ دی ہے نفرت نہیں ہوتی تھی اس کی حقارت دل میں نہیں ہوتی تھی۔

#### حضرت جبنيد بغدادي رمهالله كاواقعه

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے سے قریب سے دریا میں ایک کشی گزری۔ اس کشی میں اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے سے اورگاتے ہجاتے ہوئے جارہے سے اور جب گانا ہجانا ہور ہا ہوا اور ہنی مذاق کی مفل ہواس موقع پراگر کوئی ملا پاس سے گزرے تواس ملاکا نداق اڑا نا بھی تفرت کما کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ چنا نچہ ان اوباش لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نداق اڑا یا اور آپ پر پچھ فقرے کے۔ حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور سے انہوں نے میں اڑا یا اور آپ پر پچھ فقرے کے۔ حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور سے انہوں نے میں صور سے ال و کیھر کر فر مایا کہ حضرت! آپ ان کے حق میں بددعا فرمادیں کیونکہ بیاوگ اسٹے کستاخ ہیں کہ ایک طرف اللہ میں اور دوسری طرف اللہ والوں کا نداق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرآ دعا کے لئے ہاتھ والوں کا نداق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرآ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فر ما یا اے اللہ آپ نے ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں و نیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں ان کے اعمال ایسے کرد ہے کہ کہ بیاتو میں بھی ان کوخوشیاں نصیب ہوں۔ فرمائی ہیں ان کے اعمال ایسے کرد ہے کہ کو ہاں آخرت میں بھی ان کوخوشیاں نصیب ہوں۔ و کیکھئے: ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی۔ اس لئے کہ بیتو میرے اللہ کی مخلوق ہے۔

حضورصلى الدعليه وسلم كى ابنى امت برشفقت

حضوراقدس نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوتمام دنیا کے لئے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے جب آب پر کفار کی طرف سے اینٹیں برسائی جارہی تھیں آپ کو پھر مارے جارہے شخصے آپ کے چاک باولہان تھے کہ:

اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون

''اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطافر ما'ان کوعلم نہیں ہے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ نادان میں اور نادانی میں بیچرکت کررہے ہیں'اے اللہ ان کو ہدایت عطافر ما''

زبان پریدالفاظ اس لئے جاری ہوئے کہ کفار کے ان اعمال سے تو نفرت اور بغض ہے کیکن اِن کی ذات سے نفرت اور فعض ہے اور ہے کہ کنار کے اللہ کی مخلوق ہے اور میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ میرے اللہ کی مخلوق سے مجھے محبت ہے۔

### گناه گاریے نفرت مت کرو

یہ بات یادر کھنا جائے کہ فتق و فجور سے اور گناہوں سے نفرت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔

گناہوں سے ضرور نفرت کرنی چاہئے اوران کو برا بجھنا چاہئے لیکن جو شخص ان گناہوں کے

اندر جتلا ہے اس کی ذات کی تھارت دل میں نہ آنی چاہئے ۔ اس سے نفرت نہ ہو بلکہ اس پر ترس

کھانا چاہئے۔ جس طرح ایک شخص بیار ہو جائے اور علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے تو

اب ڈاکٹر کا بیکام نہیں ہے کہ اس پر نا راض ہو جائے کہتم کیوں بیار پڑے؟ بلکہ وہ ڈاکٹر اس

بیار کے اوپر ترس کھا تا ہے کہ بیچارہ اس بیاری میں جتلا ہوگیا اور اس کا علاج کرتا ہے اور اس کے

نیار کے اوپر ترس کھا تا ہے کہ بیچارہ اس بیاری میں جتلا ہوگیا اور اس کا علاج کرتا ہے اور اس کے

نیار کے اوپر ترس کھا تا ہے کہ بیچارہ اس بیاری کو دور فرما دے۔ اس طرح گنا ہگار فاس و فاجر کے

ساتھ بھی بہی معاملہ ہونا چاہئے کہ ان کے فستی و فجور سے بخض اور نفرت ہو لیکن ان کی ذات

ساتھ بھی بہی معاملہ ہونا چاہئے کہ ان کے فستی و فجور سے بخض اور نفرت ہو کہ بید میرے اللہ کیا گائی ہوت ہو کہ بید میرے اللہ کیا گائی ہوت ہو کہ بید میرے اللہ کیا گائی ہوت ہوت کے ساتھ اس کی خاصہ ہونا ہو کہ بید میرے اللہ کوتائی اس کوراہ راست پر لے آئے۔

می خوت ہوں ہوں سے دیا کہ کہ کوتا کرے کہ اللہ تعالی اس کوراہ راست پر لے آئے۔

تحسى ننيك كام كوحقير مت مجھو

اس سے بہتیج تو ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیک کاکام حقیز ہیں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ س نیک کام کو تبول فرمالیں اور اس سے بیڑہ پار ہوجائے اس لئے کسی نیکی کے کام کو حقیز نہیں سمحسنا چاہئے کین بہتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ چونکہ بیوا فعات سننے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلال نیک کام پر پخش دیا لہٰ دا اب نہ تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ فرائض اوا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آ دی اللہ کی رحمت پر تکریکر کے بیٹے جائے چنا نچہ بیے حدیث آپ نے تی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز جمنص وہ ہے جواہے نفس کو خواہشات کے پیچے چھوڑ دے اور جوول میں آ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے رہیں و کھے رہا ہے کہ بیکام حلال ہے یا حرام ہے۔جائز ہے یا ناجائز کیکن اللہ تعالی پر تمنا اور آرز ولگائے بیٹھاہے کہ اللہ میاں تو بڑے فور دھیم بیں سب معاف فرمادیں گے۔ بہر حال ان واقعات سے رہ تیجہ نکالنا درست نہیں۔ بندوں برخی کرنے برمغفرت کا ایک اور واقعہ

اس طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ تم سے پہلے جوامتیں گزری ہیں ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جب وہ کوئی چیز فروخت کرتا تو اس میں زی سے کام لیتا یہ بیس کہ بیسے بیسے برلز رہاہے بلکہ گا کم کوایک قیمت بتا دی اب گا مک کہدر ماہے کہ تھوڑی کی کر دوتواس نے بیسوچ کر چلوتھوڑا منافع کم سہی چلواس کو وے دو۔اس طرح جب وہ کوئی چیزخر بدتا تب بھی نرمی کا معاملہ کرتا جب دو کا ندار نے چیز کی قیت بتادی اس نے بس ایک مرتبداس سے کہددیا کہ بھائی تھوڑی سی کم کردویہ بیں کہ قیمت تم كرانے كے لئے اس سے اور باب اور اس سے زبردى كم كرار باب بلكدا يك أ وهمرتبه كہددينے كے بعد تيت اداكر كے چيز لے لى اس طرح جب دوسرے سے اپناحق وصول كرف كا وفتة آتامثلاً كسى سے يميے وصول كرنے بيں يا قرض وصول كرنا بت بھى نرى كا معالمه كرتا اوراس ہے كہتا كہ چلوا بھى يىيے نہيں ہيں تو بعد ميں ادا كر دينا تنهيں مہلت ديتا ہوں جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہو کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھااس لئے میں بھی اس کے ساتھ بزمی کا معاملہ کرتا ہوں اور پھراس کی مغفرت فر ما دی بہر حال اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنااور تنگدست کے ساتھ آ سانی کامعاملہ کرنا بہت ہی زیادہ پسندہ۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا بیہ معمول تھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ زیجے وشراء کا معاملہ فرماتے تو اپنے ذھے جنتنا واجب ہوتا اس سے زیادہ بی دیا کرتے سے۔ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے رائج تھے اور وہ سکے بھی مختلف مالیتوں کے ہوتے ۔ اس زمانے میں سونے چاندی کے سکے رائج خصے اور وہ سکے بھی مختلف مالیتوں کے ہوتے ہے۔ اس لئے ان کی گنتی کی بجائے ان کا وزن و یکھا جاتا تھا کہ کتنے وزن کا ہے۔

اس کے ذرایعہ قیمت اداکی جاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ایک چیز بازار سے خریدی دراہم کے ذرایعہ جب اس کی قیمت ادافرمانے گئو آپ نے وزن کرنے والے سے فرمایا: "ذن واد جع" جھکتا ہوا تولو۔ یعنی میرے ذی حقظ دراہم واجب ہیں اس سے چھڑ یادہ دیدواور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا: خیار کیم احسنکم قضاءً تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو جب دوسرے کا حق ادا کریں تو اچھی طرح اداکریں۔ یعنی پچھڑ یادہ ہی اداکریں۔ کم نہ کریں۔ مثلاً آپ کے ذیادہ بی اداکریں۔ کم نہ کریں۔ مثلاً آپ کے ذیادہ بی الل مٹول نہ کریں۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کریں چکر نہ کو اکم اللہ مٹول نہ کریں۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کریں۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کریے۔ ورسے کریں۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کریے۔ ورسے کریں۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کریے۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کریے۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کریے۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کریے۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کریے۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کرنے ورسے کریے۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کی درسے کی دیکھی کی دیں۔ یہ سب با تیں اچھی طرح ادا کرنے ورسے کرنے ورسے کرنے ورسے کرنے کو کہ کی درسے میں داخل ہیں۔

### امام ابوحنيفه رحمة الله عليدكي وصيت

حفرت امام البوحنيف رحمة الله عليه جوفقه كاندر بهار مقدا بي - بن كى فقه پرېم عمل كرتے بيں \_انہوں نے اپ شاگر دول كه نام ايك وصيت نامه كلها به اس وصيت نامه بي كه يكه علم كرتے بيل كه: ' جب كسى كرساتھ بي وشراء كا معامله بهوتو اس كواس كوت ہے كھ نامه بي كه يكون نے بيكھ زيادہ بي ديديا كرو م نه كيا كرو' بي حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى سنت ہے - ہم لوگوں نے صرف چند خاص خاص سنتيں يادكر لي بين اور اس پرعمل كر ليتے بيں \_ حالا نكه بيسب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى سنت كا حصه ہے - بيس ان پر بھى عمل كرنا چا ہے - الله تعالى بم اقدى صلى الله عليه وسلم كى سنت كا حصه ہے - بيس ان پر بھى عمل كرنا چا ہے - الله تعالى بم سب كواس پرعمل كر رئے كي تو فيق عطا فرما ہے - آ بين \_ اس حديث بين اس سنت كى طرف اشارہ كرتے ہو گا ہے نے فرمايا كه:

ومن یسر علی معسریسر الله علیه فی الدنیا و الآخرة

در ایعنی جو محض کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالی دنیا

وآخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما کیں گئے'۔
اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ ایسا شخص دنیا میں بھی

پریشان نہیں ہوتا''۔

#### يسيخرچ كرنے والوں كے لئے دعا

پیے خرج کرنے والوں کے لئے فرشۃ یہ وعاکرتا ہے"واعظ منفقاً خلفا"اے اللہ جو حص اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہو صدقہ خیرات کرتا ہو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو کی کو پیے دے رہا ہے۔ اے اللہ ایسے خرج کرنے والے کو خرج کا بدل دنیا میں ہی عطافر ما۔ بہر حال 'جو محف اس طرح لوگوں کے ساتھ زی کا معاملہ کرنے والا ہو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابل میں اس کے پینے زیادہ خرج ہو رہے والا ہو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابل میں اس کے پینے زیادہ خرج ہو رہے ہوں کے مقابل میں اس کے پینے زیادہ خرج ہو رہے ہوں ہا ہے وہ حقیقت میں جانہیں رہا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے ہیں گئین جو پیسہ خرج ہوں ہا ہے وہ حقیقت میں جانہیں رہا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت لا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطافر ما دیتے ہیں۔ آج تک کوئی شخص ایسا خیس دیکھا گیا جو صرف اس وجہ سے مفلس ہو گیا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساتھ زی کو معاملہ کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لئے مدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لئے مدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لئے مدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لئے ساتھ زمام نے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرما تیں گیا۔ وراث خرت میں بھی آسانی پیدا فرما تیں گے۔

# دوسروں کی پردہ پوشی کرنا

تیسراجملہ بیارشادفر مایا: و من مستو مسلماً ' مستو ه الله یوم القیامة" جو خض کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے قیامت کے دوز اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرما ئیں گے۔ مثلاً کسی مسلمان کا کوئی عیب یا غلطی سامنے آگئی کہ اس نے فلاں کام غلط اور ناجائز کیا ہے اب ہر جگہ اس کے بارے میں چرچا کرتے پھرو کہ وہ تو یہ کام کر رہا تھا۔ اس کے بجائے اس کی پردہ پوشی کروائی و چھپا دو کسی اور کومت بتاؤ۔ بیطریقہ اس وقت اختیار کرنا چاہئے کہ جب اس کے مل سے کسی دوسرے کو نقصان چیننے کا اندیشہ نہ ہولیکن اگر اس کا ایسا عمل سامنے آیا جس سے دوسرے کو نقصان چیننے کا اندیشہ ہولیکن اگر اس کا ایسا عمل سامنے آیا جس سے بردہ پوشی کرنا جائز نہیں بلکہ دوسروں کو بتانا ضروری ہے لیکن آگر اس کے عمل سے دوسرے کو نقصان چیننے کا اندیشہ ہے مثلاً کسی ہے دوسرے کو نقصان چیننے کا اندیشہ نہ ہوتو پھر تھم ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرداور اس کے گئے دعا کرو کہ یا نقصان چیننے کا اندیشہ نہ ہوتو پھر تھم ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرداور اس کے گئے دعا کرو کہ یا

الله! شخصاس گناه کے اندر جہتا ہو گیا ہے آپ بی رحمت سے اس کواس گناه سے نکال دیجئے۔
بہر حال دوسروں کے عیب نہ تو تلاش کر واور نہ اس کو پھیلا نے کی کوشش کر و ۔ آ ج کل اس
بار سے میں بڑی کوتا ہی ہور ہی ہے ایک آ دی کے بار سے میں آپ کو پہنے چل گیا کہ وہ فلاں کام
کرتا ہے اب آپ کے پیٹ میں یہ بات نہیں رکتی اور دوسروں سے کے بغیر آپ کوچین نہیں آتا
دوسروں کو بتانا ضروری بچھتے ہیں حالا نکہ بلاوجہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا ان کو پھیلا ناگناہ ہے۔
ووسروں کو بتانا ضروری بھی ہیں مالا کہ بلاوجہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا ان کو پھیلا ناگناہ ہے۔

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: من عیر اخاہ بلذنب قدتاب منه لم یمت حتی یعمله (ترندی کاب صفه القیامة باب نمبر ۲۰۰۲)

اگرکوئی محض اپنے بھائی کو اپنے گناہ پر عاردلائے جس گناہ سے وہ تو بہ کرچکا تھا تو یہ محض اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ میں بہتا نہیں ہوجائے گا۔اگرایک محض سے کوئی گناہ ہوگیا پھراس نے اس گناہ سے تو بہ کرلی۔اب آپ اس کو بار باراس گناہ بچناردلارہ ہیں کہ تو تو وہ ہے جس نے بیچر کت کی تھی۔اللہ تعالیٰ کو بیہ بات بہت نالپند ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہ پر پر دہ ڈال دیا اوراس کے گناہ کو معاف کر دیا میں نے اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مثادیا اب تو کون ہے اس گناہ پر اعتراض کر دیا میں نے اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مثادیا اب تو کون ہے اس گناہ پر اعتراض کرنے والا اوراس گناہ پر عاردلانے والا؟ اگر تو عاردلائے گا تو ہم تہمیں اس گناہ کے اندر مبران کے عیب کو بیان کرنا یک مسلمان کے عیوب کو اچھالتے پھرو۔ بلکہ تہمیں تو بندہ بنا کر جمیجا ہے۔
اپنی فکر کر ہیں

ہ اس لئے تم اپنی فکر کرو۔اپنے عیوب کودیکھؤاپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھو۔اللہ تعالیٰ جس مخص کواپنے عیوب کی فکرعطافر مادیتے ہیں اس کودوسروں کے عیوب نظر ہی نہیں

آتے دوسروں کے عیوب اس کونظرآتے ہیں جواسے عیوب سے بے پرواہ ہو۔ جواپی اصلاح سے عافل ہوجو مخص خود بیار ہو۔وہ دوسروں کے نزلہ وز کام کی کہاں فکر کرے گا۔اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ احمق اور بیوتوف ہے۔ اس لئے دوسروں کے عیوب کے پیچیے برانا تجسس کرنا'ان کی تشهیر کرنا برواسخت جرم ہے۔جبیہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہذا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ بیکام کرے۔مسلمان کوان تمام برائیوں سے پر ہیز کرنالا زم ہے۔اس کے بغیروہ سیجے معنی میں مسلمان نہیں بن سکتا۔

علم دین سیکھنے کی فضیلت اوراس پر بشارت

چوتفاجمله بيارشا دفر مايا:

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا الى الجنة

اس جملے میں ہم سب کے لئے بڑی خوشخری اور بشارت ہے۔ائلدتعالی ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین فر مایا کہ جو شخص کوئی فاصلہ طے کرے یا کوئی راستہ چلے اور راستہ چلنے اور فاصلہ طے کرنے سے اس کا مقصد ہیے ہو کہ وین کی کوئی بات معلوم ہوجائے تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کی بدولت اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرمادیں مے۔ دین کی ایک بات معلوم کرنے کی خاطر جوسفر کیا جائے گا مثلاً کوئی معاملہ پیش آیا اور آپ کواس کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں ہے اب آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے کسی کے " یاس جارہے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا جائے؟ اب مفتی کے یاس جوچل کر گئے تو اس سے آپ کو بیفضیلت حاصل ہوگئی۔

بیلم ہمارےاسلاف نے محنت سے جمع کردیا

ہم لوگ علم حاصل کرنے کیلئے وہ محنت کہاں کرسکتے ہیں جومحنت ہمارے اسلاف کر گئے۔ آج ہم لوگ آ رام سے بیٹھ کر کتاب کھول کریہ صدیث پڑھ رہے ہیں اور اس پر وعظ کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے فاقے کر کے روکھی سوکھی کھا کر موٹا جھوٹا پہن کر مشقت اٹھاکڑ قربانیاں دے کربیمکم ہارے لئے اس شکل میں تیار کر کے چلے محتے اگر وہ لوگ اس طرح محنت نہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار شادات اس طرح ہمارے پاس محفوظ نہ ہوتے۔ میرکار دویالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادامحفوظ کر کے چلے صلے۔ قیام قیامت تک آنے والوں کے لئے لائحمل بتا گئے۔ ایک مشعل راہ بتا گئے۔

الله كے گھر میں جمع ہونے والوں كے لئے عظيم بشارت

حدیث کے اگلے جملے میں ایک اور بشارت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ کوئی جماعت کی اللہ کے گھرول میں سے کی گھریی معجد میں جمع ہوکر بیٹے جائے اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لئے یااللہ کی کتاب کے درس و تدریس کے لئے یعنی اللہ کے دین کی باتوں کو سننے سنانے کے لئے بیٹے جائے تو جس وقت وہ لوگ اس مقصد کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے ان پرسکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت ان کوڈ ھانب لیتی ہے اور کی طرف سے ملائکہ اس مجلس اور جمع کو گھیر لیتے ہیں۔ ملائکہ کے گھیرنے کا مطلب یہ چاروں طرف سے ملائکہ اس مجلس اور جمع کو گھیر لیتے ہیں۔ ملائکہ رحمت ہیں وہ ان بندول کے ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے اور وہ ملائکہ رحمت ہیں وہ ان بندول کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اور ان کے لئے استعفار اور التجاکرتے ہیں کہ یا اللہ! پوگ آ پ کے دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آ پ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرماد ہمخے۔ ان پر دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آ پ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرماد ہمخے۔ ان پر دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آ پ ایکی رحمت سے ان کی مغفرت فرماد ہمے۔ ان پر دین کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ! آ پ ایکی رحمت سے ان کی مغفرت فرماد ہمے۔ ان پر دین کی تو فیق عطافر ما ہے۔

تم الله كاذ كركر و الله تمهارا تذكره كري

اگلاجملہ بیار شاد فرمایا: و ذکو هم الله فیمن عنده کینی اللہ تعالی اپنی محفل میں ان اللہ مجلس کا ذکر فرمات ہیں کہ بیر میرے بندے اپنے سارے کام چھوڑ کرصرف میری فاطراور میرا ذکر کرنے کے لئے میرا ذکر سننے کے لئے میرا ذکر سننے کے لئے میرا دکر دیے ہیں۔ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اپنے اردگر دیے طائکہ کے سامنے اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہوئی معمولی بات ہے ارب ہی بہت برسی برسی بات ہے۔

ذکر میرا مجھے سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے پیکوئی معمولی بات ہے کہ محبوب حقیق جارا ذکر کرے۔ ارے بیرکام تو جارا تھا کہ ہم ان کا ذکر کرستے ہمیں پہلے تھم دیا کہ ''فاذ کو و نی 'ہتم میرا ذکر کر ولیکن ساتھ ہی اس ذکر کا صلحا ور بدلہ بھی عطا فرما دیا کہ ''اذکو کم ہتم میرا ذکر کر و سے میں تمہارا ذکر کروں گاتم مجھے یاد کر و سے میں تمہارا ذکر کر لیس تو کیا نہ یاد کرو سے میں تمہیں یاد کروں گا۔ حالانکہ ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ذکر کر لیس تو کیا نہ کریں تو کیا ہمارے ذکر کرنے سے ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر بھی اضا فہیں ہوتا اور اگر ہم ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیت تو بھی ان کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گے۔ ہماری مثال تو ایک شخصیت ہے ایک شخصت اور علال میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شخصیت ہے ایک شخصت نے اللہ علی ذرہ برابر کی نہیں آئے گی۔ ہماری مثال تو ایک شخصیت ہے ایک شخصیت ہے اللہ تھا کہ کرکر لیا تو کیا کہا گیا گیا۔ لیکن وہ بندے کا ذکر کریں ۔ یہ معمولی بات نہیں۔

حضرت ابی بن کعب سے قرآن یاک سنانے کی فرمائش

الله کے ذکر کرنے پر عظیم بشارت

بہرحال اللہ تعالی کسی بندے کا ذکر فرمائیں۔ بیاتی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ

ساری دنیا کی نعمتیں اور دولتیں ایک طرف بیانعت ایک طرف اس حدیث میں ای عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جب باللہ کا دین سیکھنے کی خاطر اور دین کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر لوگ کسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے ملائکہ کے جمع میں ان کا ذکر فرماتے ہیں ۔ ایک حدیث قدی ہے۔" حدیث قدی 'اسے کہتے ہیں جس میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حق جل شانہ کا کلام نقل فرمائیں ۔ ایک حدیث قدی میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کو اللہ جل شانہ کا کلام نقل فرمائیا:

من ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی ' و من ذکرنی فی ملاذکرته' فی ملاخیرمنه

" جو فخص میراذ کرتنهائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنهائی میں کرتا ہوں اوراس کو یا دکرتا ہوں اور جو شخص میراذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں۔ یعنی وہ میراذکرانسانوں کے مجمع میں کرتا ہے میں اس کا ذکر ملائکہ کے مجمع میں کرتا ہوں'۔

ذکر کی گنتی بڑی فضیلت بیان فرما دی۔ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جودین کے درس و تدریس کے لئے بادین کے افہام و تغییم کے لئے کسی جگہ جمع ہوجا کیں۔ وہ سب اس فضیلت کے اندر داخل ہیں اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کواس کا مصداق بننے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگ جو یہاں ہفتے میں ایک دن جمع ہوکر بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں میمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالی کی رحمت سے بڑی فضیلت اور باتوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں میمولی چیز نہیں۔ اللہ تعالی کی رحمت سے بڑی فضیلت اور باتوں کا تذکرہ کر چیز ہے بشر طیکہ دل ہیں اخلاص ہؤاور اللہ کے دین کی طلب ہو۔

اونچاخاندان ہونانجات کے لئے کافی نہیں

اس مديث من آخرى جمله بيارشا دفر مايا:

من بطأبه عمله لم يسرع به نسبه

یہ جملہ بھی جوامع الکام میں سے ہے معنی اس کے یہ بیں کہ جس مخص کے مل نے اس کو چھے چھوڑ دیا یا جو محض اسے عمل کی وجہ سے چھے رہ گیا تو محض اس کا نسب اس کو آ سے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کی کاعمل خراب ہے اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک نہیں پہنچ سکا۔

بلکہ پیچھےرہ گیا جبکہ دوسر لوگ جلدی جلدی قدم بڑھا کر جنت میں پہنچ گئے بقول کسی کے یاران تیزگام نے منزل کو جا لیا ہم محو نالہ جرس کارواں رہے وہ لوگ آ گے چلے گئے اور بیا ہے عمل کی خرابی کی وجہ سے پیچھے رو گیا اورعمل کی اصلاح نه کریایا تواب صرف نسب کی وجہ ہے کہ چونکہ بیفلاں خاندان ہے تعلق رکھتا ہے یا فلاں بزرگ کا یا فلاں عالم کا بیٹا ہے محص اس بنیاد پروہ جلدی نہیں پہنچ سکے گا۔اشارہ اس طرف فرما دیا کمحض اس پر بھروسہ اور تکیہ کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ میں فلاں کا صاحب زادہ ہوں' فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں' بلکہ ایناعمل صحیح کرنے کی فکر کرو۔اگر یہ چیز کار آیہ موتى تو حضرت نوح عليه السلام كابيثاجهنم مين نه جاتا \_ جبكه حضرت نوح عليه السلام اتخ بڑے چلیل القدر پیغمبر ہیں اورا ہے بیٹے کی مغفرت کے لئے دعا بھی فرمار ہے ہیں لیکن اللہ تعالى فرماديا:انه عمل غير صالح"اس في جوهمل كيابوه صالح عمل بيس باس لئے اس کے قت میں آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تواصل چیز عمل ہے۔ البت عمل کے ساتھا گرکسی بزرگ سے تعلق بھی ہوتا ہے توان بزرگ کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالی کچھ سہارا فرمادية بين كيكن الي طرف ي عمل اورتوجه اورفكر شرط ب\_اب الركسي كوتوجه فكراور طلب بی نہیں ہے بلکہ عفلت کے اندر مبتلا ہے تو محض او نیجے خاندان سے تعلق کی وجہ سے آ سے نہیں برده سكے كا۔ الله تعالى جم سبكوا يناعمل درست كرنے كى توفيق عطافر مائے۔ آين

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا بھی بیہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی لازی شرط بیہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کر واور اللہ کی مخلوق سے محبت کی لازی شرط بیہ ہوگی اس مخلوق پر شفقت اور رحم کرؤ جب تک بیہ چیز حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے محبت کا وعویٰ جھوٹا ہوگا۔

(وعظ فلق خدائے محبت سیجے از اصلامی خطبات ج ۸)

## علماء کی تو ہین سے بجیس

عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ذلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته (مندالقروس للديلي)

بیعدیث اگرچسند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کین معنی کے اعتبار سے تمام امت نے اس کو قبول کیا ہے، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے برا اہم نکتہ بیان فر مایا ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر و بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عالم کی لغزش سے بچو، اور اس سے قطع تعلق مت کرو، اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ ''عالم'' سے مرادوہ خض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کاعلم، قرآن کریم کاعلم، حدیث کاعلم، فقہ کاعلم عطافر مایا ہو، آپ کو یقین سے یہ معلوم دین کاعلم، قرآن کریم کاعلم، حدیث کاعلم، فقہ کاعلم عطافر مایا ہو، آپ کو یقین سے یہ معلوم ہو کہ فلال کام گراہ ہو ہا اور تم بید کیور ہے ہو کہ ایک عالم اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس غلطی کے اعرب مثل ہے۔ پہلاکام تو تم بیر کو کہ بیہ ہرگز مت سوچو کہ جب اتنا بڑا عالم ہیگناہ کا کام کر رہا ہے تو لاؤیس بھی کرلوں، بلکہ تم اس عالم کی اس غلطی اور اس گناہ سے بچو، اور اس گناہ ہے اس کا کام کر رہا ہے تو لاؤیس بھی کرلوں، بلکہ تم اس عالم کی اس غلطی اور اس گناہ سے بچو، اور اس گناہ کے اندر جتال نہ ہوجاؤ۔

### گناہ کے کاموں میں علماء کی انتاع مت کرو

اس مدیث کے پہلے جملے میں ان لوگوں کی اصلاح فرمادی جن لوگوں کو جب کسی گناہ سے روکا جاتا ہے، اور منع کیا جاتا ہے کہ فلال کام نا جائز اور گناہ ہے، بیکام مت کرو، تو وہ لوگ بات مانے اور سننے کے بجائے فوراً مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلال عالم بھی تو بیکام کرتے ہیں۔ فلال عالم بھی اولاگ مان کے جی ایک فلال عالم بھی اولا میں میکام کرتے ہیں۔ فلال عالم نے فلال وقت میں بیکام کیا تھا۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بہلے قدم پر ہی اس استدلال کی جڑکا ہ وی کہ تمہیں اس عالم کی فلطی کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ دہ اگر گناہ کا کام یا کوئی غلط

کام کررہا ہے تو تمہارے دل میں بہ جرائت پیدانہ ہو کہ جب وہ عالم بیکام کررہا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ ذراسوچو کہ اگر وہ عالم جہنم کے رائے پر جارہا ہے تو کیاتم بھی اِس کے پیچھے جہنم کے رائے کریں گے۔ ذراسوچو کہ اگر وہ عالم جہنم کے رائے تو کیاتم بھی کو دجاؤگے؟ فلا ہر ہے کہ ایس نہیں کر دو گا جو گا ہم ہے کہ گناہ کے کام میں تم اس کی اتباع کر دہے ہو؟ ایسانہیں کروگے، پھر کیا وجہ ہے کہ گناہ کے کام میں تم اس کی اتباع کر دہے ہو؟

عالم كاعمل معتبر ہونا ضروری نہیں

اس وجہ سے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ عالم جوسچا اور شیخ معنی میں عالم ہو۔ اس کا فتح کی تو معتبر ہے، اس کا خمل معتبر ہونا ضروری خبیں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کررہا ہے تو اس سے پوچھو کہ بیکام جائز ہے یا نہیں؟ وہ عالم بہی جواب دے گا کہ بیٹل جائز نہیں۔ اس لئے تم اس کے بتائے ہوئے مسئلے کی اتباع کرو۔ اس کے خل کی اتباع مت کرو۔ انہا کہ فلاں کام جب اتنے بوے بروے بروے علاء کررہے ہیں تو لاؤ میں بھی بیکام کرلوں، بیاستدلال درست نہیں۔ اس کی مثال تو ایس ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ استے بروے بروے اور ہے ہیں۔ لاؤ میں بھی کو کہ استے بروے بروے اور استدلال درست نہیں۔ اس کی مثال تو ایس ہی ہی کہ کہ استے بروے بروے لوگ آگ میں کو درہے ہیں۔ لاؤ میں بھی خلا ہے۔ اس طرح وہ طرز استدلال علط ہے۔ اس طرح وہ طرز استدلال بھی غلط ہے۔ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو لینی اس کی لغزش کی اتباع مت کرو۔

عالم سے بدگمان نہ ہونا چاہئے

بعض لوگ دوسری غلطی بیر کرتے ہیں کہ جب وہ کسی عالم کو کسی غلطی میں یا گناہ میں بہتلا و یکھتے ہیں تو بس فوراً اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔اوراس سے بدگمان ہو کر بیٹے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کو بدنام کرنا شروع کر ویتے ہیں کہ بیہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔اور پھر تمام علماء کرام کی تو ہین شروع کر ویتے ہیں کہ آج کل کے علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔اس حدیث کے دوسرے جملے میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تر دید فرمادی کہ اگر کوئی عالم ممناہ کا کام کر دہا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے قطع تعلق بھی مت کرو، کیوں؟

#### علاء تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں

اس لئے کہ عالم بھی تہاری طرح کا انسان ہے، جو گوشت پوست تہارے پاس ہے، وہ اس کے پاس بھی ہے۔ وہ کوئی آسان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے، جو جذبات تہارے دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، فس تہارے پاس بھی ہیں بیدا ہوتے ہیں، فس تہارے پاس بھی ہیں بیدا ہوتے ہیں، فس تہارے پاس بھی ہے۔ شیطان تہارے پیچے بھی لگا ہوا ہے، اس کے پیچے بھی لگا ہوا ہے، اس کے پیچے بھی لگا ہوا ہے، اس کے پیچے بھی لگا ہوا ہے، ادوہ گلا ہوا ہے، ادوہ گلا ہوا ہے، ادوہ گلا ہوا ہے، ادوہ گلا ہوا ہے، اور جن مالات سے معموم ہے، ندوہ تی بھی ان حالات سے گزرتا ہے۔ البندایتم نے کہاں ہے، اور جن حالات سے گر زتا ہے۔ البندایتم نے کہاں سے بھی ایک ہوگا ، اوراس سے بھی ہوگا ، اوراس سے فلطی نہیں ہوگا ، اوراس سے کہان ہوجانا ہی نہیں ۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہانا کہ فورانس سے فلے تھا مت کرو، بلکہ اس کے واپس آ نے کا انظار کرو، اس لئے کہاں فرایا کہ فورانس سے قطع تعلق مت کرو، بلکہ اس کے واپس آ نے کا انظار کرو، اس لئے کہاں کے یاس علم می موجود ہے۔ امید ہے کہ وہ انشا واللہ کی وقت لوٹ آ ہے گا۔

#### علماء کے حق میں دعا کرو

اوراگراس کے لئے دعا کروکہ یااللہ! فلا سخص آپ کے دین کا حال ہاس کے ذریعہ بمیں دین کاعلم معلوم ہوتا ہے، یہ بے چارہ اس گناہ کی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اے اللہ اس کواپی رحمت ہے اس مصیبت سے نکال دیجئے۔ اس دعا کے کرنے ہے تہارا ڈیل فائدہ ہے۔ ایک دعا کرنے کا تواب ملے گا۔ دوسرے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا تواب اوراگر تہاری یہ دعا قبول ہوگئ تو تم اس عالم کی اصلاح کا سبب بن جاؤ گے۔ پھراس کے نتیجے میں وہ عالم جتنے نیک کام کرے گاوہ سب تہارے ایمال نامہ میں بھی تھے جا ئیس کے البذا بلاوجہ دوسرول سے یہ کہ کرکسی عالم کو بدنام کرنا کہ قلاس بڑے سے الم میں ہینے گا۔ وہ تو یہ ترکت کررہے تھے۔ اس سے جھواصل نہیں۔ اس سے تہمیں کوئی فائدہ نہیں ہینچگا۔

# عالم بيمل بھي قابل احترام ہے

دوسری بات بیہ کے حضرت مولانااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کونو خود جاہے کہ دہ باتمل ہو الیکن اگر کوئی عالم بے مل بھی ہوتو بھی دہ عالم اپنے علم کی وجہ سے تمہارے لئے قابل احترام ہے۔ الله تعالیٰ نے اس کوعلم دیا ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبہ کی وجہ سے دہ سے دہ عالم قابل احترام بن گیا۔ جبیا کہ والدین کے بارے بس الله تعالیٰ نے فرمایا کہ:

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ فَلاَ تُطِعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي الدُّنيَا مَعرُوفاً (سورة لقمان: ١٥)

اگروالدین کافراور مشرک بھی ہوں تو کفراور شرک بیں توان کی بات مت مانو ، کین دنیا کے اندران کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس لئے کہ ان کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ماں باپ ہونے کا جوشرف حاصل ہے۔ وہ بذات خود قابل کریم اور قابل تعظیم ہے، تبہارے لئے ان کی اہانت جا ترنہیں۔ ای طرح اگر ایک عالم بیمل بھی ہے تو اس کے تق میں دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو جا ترنہیں۔ ای طرح اگر ایک عالم بیمل بھی ہے تو اس کے تق میں دعا کرو کہ یا اللہ! اس کو نیک میل کی تو بین مت کرو۔ حضرت نیک عمل کی تو بین مت کرو۔ حضرت نیک عمل کی تو بین مت کرو۔ حضرت نیائوی رحمۃ اللہ علیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے کہ فراعلم کوئی چیز ہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو لیکن یہ بھی فرماتے کہ میرامعمول ہیہ کہ جب میرے یاس کوئی عالم آتا ہے تواگر چداس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے بارے میں میں مجھے معلوم ہو کہ یہ فلال غلطی کی وجہ سے اس کا اگرام کرتا ہوں ، اور اس کی عزت کرتا ہوں۔

علماء يتعلق قائم ركھو

البندايد پرد پيگنده كرنا اورعلاء كوبدنام كرتے پھرنا كدار بيميان آج كل كے مولوى سب
البندايد پرد پيگنده كرنا اورعلاء كا تويي حال ہے۔ يہ بھى موجوده دوركا ايك فيشن بن كيا ہے۔ جولوگ بدي بين ان كا تويي طرق علم ہے، ي، اس لئے كدان كومعلوم ہے كہ جب تك مولوى اورعلاء كوبدنام نہيں كريں گے۔ اس وقت تك بهم اس قوم كو گمراه نہيں كريك ، جب علاء سے اس كارشتہ تو ثردي مي تو يھريد لوگ بهار برح وكرم پر بول گے۔ بهم جس طرح چا بيں گے۔ ان كو گراه كرتے بھريں گے۔ ان كو گھراه كارشتہ تو ثردي بھريں گے۔ ميرے والد ماجد رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ جب گلہ بان سے گھراہ كراہ كرتے بھريں گے۔ ميرے والد ماجد رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ جب گلہ بان سے

کریوں کارشتہ تو ڑویا تواب بھیڑ ہے کے لئے آزادی ہوگئی کہ وہ جس طرح چاہے بکریوں کو پھاڑ کھائے۔ لہٰذا جولوگ ہے دین ہیں ان کا تو کام ہی ہیہ کہ علماء کو بدنام کیا جائے ، لیکن جو لوگ دیندار ہیں ان کا بھی یہ فیشن بنمآ جارہا ہے کہ وہ بھی ہر وقت علماء کی تو ہیں اور ان کی ہے قطتی کرتے پھرتے ہیں کہ ار صصاحب! علماء کا تو یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی مجلسیں ان باتوں سے بھری ہوتی ہوں ہوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علماء سے بھری ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ جب لوگوں کو علماء سے بدخن کر دیا تو اب مہمیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تہمیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تہمیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تہمیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تہمیں شریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو شیطان ہی تہمیں مشریعت کے احکام کون بتائے گا؟ اب تو ہی جاد گر او ہو گوئے ہاں کی اس طرح تو ہین مت کیا کرو۔ بلکہ جاد گا۔ اس کے حق میں وعا کرو گے تو علم تو اس کے پاس موجود ہے۔ جاد کا میں میں وعا کرو گے تو علم تو اس کے پاس موجود ہے۔ ان کی کرکت سے انشاء اللہ ایک دن وہ ضرور صحے راستے برلوٹ آئے گا۔

ایک ڈاکو پیرین گیا

حضرت مولا نارشیداحم کنگوبی رحمۃ الدعلیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے سگیم کہاں میرے پیچے لگ گئے۔ میرا حال تواس پیرجیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب یہ ویکھا کہ لوگ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہدیے تخفے لے جاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ چو متے ہیں۔ یہ تواجھا پیشہ ہے۔ میں خواہ موالوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالٹا ہوں۔ پکڑے جانے اور جبل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے۔ مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے۔ اس سے اچھا یہ کہ میں بیر بن کر میٹھ جائی ۔ ویک میرے پاس ہدیے کہ میں میں بند ہوئی ہے۔ اس سے اچھا یہ کہ میں ہیر بن کر میٹھ جائں۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے ہاتھ چو میں گے، میرے ہاتھ چو میں گے، میرے پاس ہدیے گئے لائیں گے۔ چنا نچہ یہ سوج کر اس نے ڈاکہ ڈالٹا جبوڑ دیا۔ اور ایک خالفاہ بنا کر بیٹھ کیا۔ اور میروں جیسا حلیہ بنالیا۔ اور ڈکراور شیخ شروع کر میں اللہ میٹا ہے، اور بہت بڑا پیرمعلوم ہوتا ہے۔ اب کوگ اللہ والا بیٹھا ہے، اور بہت بڑا پیرمعلوم ہوتا ہے۔ اب لوگ اس کے مرید بنا شروع ہوگئے۔ یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگئی۔ کوئی لوگ اس کے مرید بنا شروع ہوگئے۔ یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہوگئی۔ کوئی ہدیدلا رہا ہے، کوئی شخصہ لارہا ہے، خوب نذرانے آئیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ہو تھا۔ کوئی ہونے کے کوئی ہونے کہ کوئی ہونے کے کوئی ہونے کے کوئی ہونے کے کہا ہوں کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کے کوئی ہونے کوئی ہونے

پاؤں چوم رہاہے، ہرمرید کو مخصوص ذکر بتا دیئے کہتم فلاں ذکر کرو، تم فلاں ذکر کرو، اب ذکر کی فلاں ذکر کرو، اب ذکر کی خاصیت سے ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ چونکہ ان مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کے درجات بہت بلند فرمادیے۔ اور کشف وکرامات کا او نیجامقام حاصل ہوگیا۔

مريدين كى دعا كام آئى

ا یک روزان مریدین نے آپس میں گفتگو کی کہاللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس مرتبہ تک پہنچا ویا۔ ہم ذرابید کیمیں کہ ہمارا شخ کس مرتبے کا ہے؟ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کر کے کشف کے ذریعہ اپنے شیخ کا مرتبہ معلوم کرنا جا ہا، کیکن جب مراقبہ کیا توشیخ کا درجہ کہیں نظر ہی نہیں آیا، آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید جارا شیخ اتنے او نیچ مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں لگی ، آخر کا رجا کر شنے سے ذکر کیا کہ حضرت! ہم نے آپ کا مقام تلاش كرناحا با، مكرآب تواتے اونچے مقام پر ہیں كہ ہم وہاں تك نہیں پہنچ پاتے ،اس وقت تُنخ نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی، اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تہمیں اپنا ورجہ کیا بتاؤں، میں تواصل میں ایک ڈاکو ہوں، اور میں نے و نیا کمانے کی خاطریہ سارا دھندا کیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بدولت مہیں اونیے اونیے مقام عطا فرما دیئے۔اور میں تو اسفل السافلين ميں ہوں جمہيں ميرا مرتبہ كہاں ملے گا؟ ميں تو ڈاكواور چور ہوں ، ميرے ياس تو ترجی بھی نہیں ہے،اس لئے تم اب میرے پاس سے بھاگ جاؤ،اور کسی دوسرے پیر کو تلاش کرو۔جب شخ کے بارے میں یہ باتیں سنیں توان سب مریدوں نے آپس میں مل کراییخ شيخ كے لئے دعاكى كم ياالله! يه چور بويا دُاكو بوركيكن ياالله! آپ نے بميں جو بجھ عطافر مايا ہے، وہ ای کے ذریعہ عطافر مایا ہے، اے اللہ! اب آپ اس کی بھی اصلاح فر مادیجے، اور اس کا درجه بھی بلند کر دیجئے ، چونکہ وہ مریدین مخلص تھے، اور اللہ والے تھے۔ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو بھی بخش دیا ، اور اس کو بھی بلند درجہ عطافر مادیا۔

بہرحال: جب می عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنوتو اس کو بدنام کرنے کے بجائے اس کے لئے دعا کرنی چاہئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین میں وآخرد عوانا ان الحمد للدرب العالمین۔

#### اسلامى اخوت

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم وافعلواالخير لعلكم تفلحون (مورة الحجنك)

وعن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخوالمسلم لايظلمه ولا يسلمه و من كان في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة و من سترمسلماً ستره الله يوم القيامة (الوداؤر)

دوسروں کےساتھ بھلائی کریں

ایک مسلمان کے لئے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکیف نہ دے۔ اوراس پڑالم اور زیادتی نہ کرے۔ اوراس کوایڈ اورسانی سے بچائے بلکہ اس سے بڑھ کرایک مسلمان کا کام بہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے کام آئے اوراس کی ضرورت اور حاجت کواپئی استطاعت کی حد تک پورا کرے اوراگر کوئی مسلمان کسی مشکل یا پریشانی میں گرفتار ہے تو اس کو اور پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ بات بھی ایک سلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ چنا نچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ چنا نچہ جو آیت میں کروتا کہتم کو فلاح اور کامیا بی حاصل سے مشلائی کا کام کروتا کہتم کو فلاح اور کامیا بی حاصل بی میں اللہ تعالی کے اندرسب پچھ آجاتا ہے۔ مشلاً دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کے تھوسن سلوک کرنا اس کے ساتھ رحم کا معالمہ کرنا اس کی ضرورتوں اور حاجوں کو پورا کرنا کی جی سے جزیں خیراور بھلائی کے اندر داخل ہیں۔

ب جامع حديث

جوحديث ميں نے تلاوت كي وہ حضرت عبدالله بن عمرضي الله تعالى عنهما يه مروى

ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہ تو مسلمان نمسی دوسرے مسلمان برظلم کرتا ہے اور نداس کو دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی نداس کو بے یارومدد گارچیوڑتا ہے۔ من کان فی حاجة اخیه کان الله فی حاجته جوخش اینے کی بھائی کی کس ضرورت کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہواس کا کوئی کام کررہا ہوتو جب تک وہ اپنے بھائی کا کام کرتا رہے گا الله تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے اوراس کی حاجتیں بوری کرتے رہیں گے۔ و من فرج عن مسلم كربةً فرج الله عنه بهاكربةً من كرب يوم القيامة او*ر چوخش* کسی مسلمان ہے کسی تکلیف یا مشقت کی بات دور کرے بعنی وہ کوئی ایسا کام کرے جس ہے کسی مسلمان کی مشکل آسان ہوجائے اوراس کی دشواری دور ہوجائے تواس دور کرنے والے پر قیامت کے روز جو سختیاں آنے والی تھیں اللہ تعالی ان سختیوں میں سے ایک سختی کو اس يخى كمقابلي من دورفرمادية بير. ومن سترمسلما ستره الله يوم القيامة اور جو مخص کسی مسلمان کی بردہ ہوشی کر ہے مثلاً کسی مسلمان کا ایک عیب پیتہ چل گیا کہ اس کے اندرفلان عیب ہے یافلان خرابی ہے یافلان گناہ کے اندر جتلا ہے۔اب میخص اس عیب کی یردہ بوشی کرے اور دوسروں تک اس کونہ پہنچائے تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی بردہ بوشی فر ما کیں گے اور اس کے گنا ہوں کو ڈھانب دیں مے میہ بردی جامع حدیث ہے اور متعدد جملوں پر شمل ہے جس میں ہے ہر جملہ جاری اور آپ کی توجہ جا ہتا ہے ان پرغور کرنے اور ان کواین زندگی کا دستور بنانے کی ضرورت ہے۔

مسلمان مسلمان كابھائى ہے

اس مدیث میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا
اس میں ایک اصول بیان فرمادیا کہ المسلم انحوا المسلم" یعنی مسلمان مسلمان کا بھا
ہے۔ لہذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ جومعاملہ ہوتا ہے ہرمسلمان کے ساتھ وہی معا
ہونا چاہئے۔خواہ وہ مسلمان اجنبی ہواور بظاہراس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ بظاہرا
کے ساتھ دوستی کا تعلق نہ ہوئیکن تم اس کوا پنا بھائی سمجھو۔ اس ایک جملے کے ذریعہ حضورا ق

صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں تھیلے ہوئے امتیازات اور تعصّبات کی جڑکا نے دی کہ بیتو فلال وطن کا رہنے والا ہوں۔ بیفلال زبان بولنے والا ہے اور میں فلال وطن کا رہنے والا ہوں۔ بیفلال زبان بولنے والا ہیں ولنے والا ہیں اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا اس ایک جملے نے ان احتیازات اور تعصّبات کی جڑفلال خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا اس ایک جملے نے ان احتیازات اور تعصّبات کی جڑکا کے دی جو آج ہمارے معاشرے میں تھیلے ہوئے ہیں۔ بینی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کا بھائی ہے۔ جا ہے وہ کوئی بھی زبان بوان ہو اس وطن کا باشندہ ہو کسی ہی بیشے سے اس کا تعلق ہوئے میں وہ تہمارا بھائی ہے۔

ایک کودوسرے پرفضیلت نہیں

ای بات کوقر آن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بوے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ:

يايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم (سورة الجرات:١٣)

اس آیت میں پوری انسانیت کا بڑا بجیب منشور بیان فرمایا فرمایا کہ اے لوگو! ہم خوت سے بیدا کیا بعنی تم سب کا سلسلہ نسب ایک مرداورا یک عورت سے بیدا کیا بعنی تم سب کا سلسلہ نسب ایک مرداورا یک عورت اینی حضرت آدم اور حضرت حواطیبا السلام پر جا کرختم ہوتا ہے۔ تم سب کے باب ایک بین حضرت آدم علیہ السلام اور تم سب کی مال ایک بین حضرت آدم علیہ السلام۔ جب سب انسانوں کی مال ایک بین حضرت واعلیہا السلام جب سب انسانوں کی مال ایک بین حضرت کو اعلیہا السلام حاصل نہیں۔ پھرا یک سوال پیدا ہوا کہ جب تمام انسان ایک باپ اور ایک مال کی اولاد بین قواے اللہ پھر آپ نے مختلف خاندان اور مختلف قبیلے کیوں بنائے؟ کہ یہ فلال قبیلے کا ہے یہ فلال خاندان کا ہے۔ یہ فلال فائدان کا ہے۔ یہ فلال ناک الگ خاندان قبیلے اس کے بنائے تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اگر سب انسان ایک زبان ہو لئے والے ایک وطن ایک نسل تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانا مشکل ہوجا تا۔ مثلاً تین آدی ہیں اور تیوں ایک فائدان کے ہوتے تو ایک دوسرے کو پہچانا مشکل ہوجا تا۔ مثلاً تین آدی ہیں اور تیوں

کانام ''عبداللہ'' ہے' تواہ ہم پیچان کرنے کے لئے ان کے ساتھ شہتیں لگا دیتے ہوکہ یہ عبداللہ کرا چی کا رہنے والا ہے۔ اس طرح ان تبیلوں عبداللہ کرا چی کا رہنے والا ہے۔ اس طرح ان تبیلوں ان سبتوں اور شہروں کے اختلاف سے ایک دوسرے کی پیچان ہوجاتی ہے۔ بس اسی غرض کے لئے ہم نے مختلف شہراور مختلف زبا نیس بنا کیس۔ ورنہ کسی کوکسی پرفو قیت اور فضیلت نہیں ہے۔ لئے ہم نے مختلف شہراور مختلف زبا نیس بنا کیس۔ ورنہ کسی کوکسی پرفو قیت اور فضیلت نہیں نے رہائے وہ ہے '' تقویٰ ' جس کے اندر تقویٰ نے۔ ہاں صرف ایک چیز کی وجہ سے فضیلت ہوسکتی ہے وہ ہے'' تقویٰ ' جس کے اندر تقویٰ نیادہ ہے۔ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزویک زیادہ کریم اور زیادہ شریف ہے۔ جا ہے وظاہر وہ نچلے فائدان سے تعلق رکھتا ہواللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔

اسلام اور كفر كافرق

جنت ميں حضرت بلال كامقام

دوسری طرف حضرت بلال رضی الله تعالی عند جوجشہ کے دہنے والے سیاہ فام ہیں۔ ان
کوسینے سے لگا یا جارہا ہے بلکہ آ ب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے بلال وہ کمل تو ذرابتا ہو جس کو
بجہ سے میں نے آئ کی رات خواب کے اندر جنت دیکھی تو وہاں تمہارے قدموں کی چاپ اور
آ ہٹ اپنے آگے آگے تی۔ یہ سوال بلال حبثی سے کیا جارہا ہے جو سیاہ فام ہیں اور حبشہ کے
رہنے والے ہیں اور جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جواب میں
حضرت بلال رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ یارسول اللہ اورکوئی خاص کمل تو میں نہیں کرتا البتہ ایک
مل ہے جس پر میں شروع سے پابندی کرتا آر ہا ہوں وہ یہ کہ جب بھی میں دن یا رات میں
وضوکرتا ہوں تو اس وضو سے دو چار رکھت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ (جس کو بحیۃ الوضو کہتے ہیں)
حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب س کراس کی تقدد ہی فرمائی کہ شاید یہی بات

4 ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تہمیں اتنابر امقام عطافر مایا۔ (صحیح بناری) حضرت بلال خصور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیوں؟

بعض اوقات خیال آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آگے کوئی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آگے کیے نکل گئے؟ جبکہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آگے کوئی نہیں نکل سکتا؟ علاء کرام نے فرمایا کہ درحقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے اس لئے نہیں تھے کہ ان کا درجہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بڑھا ہوا تھا بلکہ دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کامعمول بیتھا کہ جب آتخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ راستہ دکھانے کے لئے آگے آگے آگے اسکو کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ راستہ میں اگرکوئی اور رکاوٹ ہوتی تو اس کو دور کر دیتے 'سامنے ہے آئے والے لوگوں پر نظر رکھے' اگرکوئی اور رکاوٹ ہوتی تو اس کو دور کر دیتے 'سامنے ہے آئے والے لوگوں پر نظر رکھے' تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے ہے کوئی دیشن آ جائے اور آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کامعمول بیتھا کہ وہ آپ کے آگے آگے آگے تھے اس لئے اللہ تھا کہ وہ آپ کے آگے آگے تھے اس لئے اللہ تقائی نے جنت میں بھی وہ می منظر دکھا دیا کہتم ہمار سے صبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت تو اللہ کو جنت میں بھی وہ می منظر دکھا دیا کہتم ہمار سے صبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت کرتے تھے چلو جنت میں بھی ہم تمہیں آگے دکھیں گے۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ کرتے تھے چلو جنت میں ایپ آگے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔

اسلام کے رشتے نے سب کو جوڑ دیا

بیدمقام اس مخص نے پایا جس کوغلام کہا جاتا تھا' سیاہ فام اور حقیر سمجھا جاتا تھانسل اور خاندان کے اعتبار سے اس کی کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی اس کے مقابلے میں ' ابولہب' پر قرآن کریم میں لعنت نازل ہورہی ہے کہ قبت یداابی لهب و قب روم کے رہنے والے ' معزمت صہیب' تشریف لاتے ہیں اور برا اونچا مقام پاتے ہیں۔ ایران کے رہنے والے حضرت سلمان فاری نے آ کرا تنا اونچا مقام پایا کہان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مسلمان منا اہل البیت" یعنی سلمان فاری ہمارے گھر والوں میں شامل ہیں۔ نے فرمایا "مسلمان منا اہل البیت" یعنی سلمان فاری ہمارے گھر والوں میں شامل ہیں۔

اس طرح آپ نے وطن کے نسل کے رنگ کے اور زبان کے بتوں کوتو ڑدیا اور بیاعلان فرما دیا کہ ہم تو اس ایک اللہ کو ماننے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مردادر ایک عورت سے بیدا فرمایا۔ انسا المو منون احوة اور فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

جب آپ مدین طیب تشریف لا کے اس وقت مدین طیب بیس اور اور خزرج کے قبیلوں

کے درمیان لا انی اور جنگ کی آگ سلگ رہی تھی باپ جب مرتا تو بیٹے کو وصیت کرجا تا کہ بیٹا اور سب کام کرنا کیکن میرے دشمن سے انتقام ضرور لینا کرنا نہ جاہلیت میں ایک لڑائی ہوئی ہے جس کو' حرب بسوس' کہا جا تا ہے جالیس سال تک پیڑا اور کی جاری رہی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک فخص کی مرغی کا بچہ دوسرے شخص کے کھیت میں چلا گیا۔ کھیت کے مالک نے خصہ میں آ کرمرغی کے بچے کو مار دیا مرغی کا مالک نکل آیا جس سے زبانی تو تکارشروع ہوئی اور پھر ہاتھا پائی تک نوبت آگئی۔ اس کے نتیج میں تلوارین نکل آئی میں۔ اس کا قبیلہ ایک طرف اور دوسرے کا قبیلہ ایک طرف دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور ایک مرغی کے بچے پرچالیس سال تک متواخر بیڑا انی جاری رہی لیکن حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم مرغی کے بچے پرچالیس سال تک متواخر بیڑا انی جاری رہی لیکن حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد ان کو ایمان کی اور کلمہ لا اللہ الله الله اللہ لا اللہ کی لڑی میں پرودیا کہ ان کے درمیان درمیان عداوت کی آگ شونڈی ہوگئی اور بعد میں ان کو دیمیت ہوتے ہوئے اور ان کے درمیان لوگ جیں جوآئیں میں ایک دوسرے کے خون کے بیاسے ہوتے تھے اور ان کے درمیان لوگ جیں جوآئیں میں ایک دوسرے کے خون کے بیاسے ہوتے تھے اور ان کے درمیان اوگ جیان جوآئیں میں ایک دوسرے کے خون کے بیاسے ہوتے تھے اور ان کے درمیان اوگ جیان جوآئیں میں ایک دوسرے کے خون کے بیاسے ہوتے تھے اور ان کے درمیان کیا تھا کہ دوسرے کے خون کے بیاسے ہوتے تھے اور ان کے درمیان

واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم اعداءً فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته الحوانا (سورة آل عران:١٠٣)

یعنی اس وفتت کو یا دکروجب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔اب ایسانہ ہو کہ بیہ بھائی بھائی کا رشتہ تم ہوجائے اور پھر دوبارہ اسی جاہلیت کے طریقے کی طرف لوٹ جاؤ۔

آج ہم بیاصول بھول گئے

بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ سب سے پہلے بیاصول

بتادیا کہ ہرمسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے۔خواہ وہ کوئی زبان بواتا ہو۔خواہ وہ کسی بھی قبیلے ہے کسی بھی قوم ہے اس کا تعلق ہو۔ لہذا اس کے ساتھ بھائی جیسا معاملہ کرو۔ بیذہ سوچ کہ چونکہ بید دوسری نسل کا دوسری قوم کا یا دوسرے وطن کا آ دی ہے لہذا بیر انہیں ہے۔ میرا وہ ہے جو میرے وطن میں پیدا ہوا ہو بیقصور ذبن ہے نکا لو اور ہرمسلمان کو اپنا ہھائی سمجھو۔ پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان کو فکست یاز وال کا سامنا کر ناپڑا ہے اس کی بنیادی وجہ بیقی کہ مسلمان میا وہ کے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کسی نے درمیان میں بھوٹ ڈال دی کہ بیتو فلاں قوم کا ہے وہ فلاں نسل کا ہے اس لڑائی میں نموع ہوگئی اور اس کے منتیج میں مسلمان ہاہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول کو ہمارے مشروع ہوگئی اور اس کے منتیج میں مسلمان ہاہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس اصول کو ہمارے ہیں کہ بیتو کہا ہم اس مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتا و کرتے ہیں کہ سب مسلمان آ پس میں بھائی بھائی بھائی بھائی ہمائی سے بیا ہم اس مسلمان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتا و کرتے ہیں کہ سب مسلمان اپنا جائزہ ہے آئی ایسا سوک کرتے تو بھر آئی کے بعد بیتہ ہے کرلیس کہ ہم ہرمسلمان کے ساتھ اپنے بھائی جیسا سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے فضل سے بیات ہمارے اندر پیدافر مادے۔ آ مین ۔

پھر حدیث کے انتخلے جملے میں بھائی سیھنے کی پہلی علامت بیربیان فرمائی کہ لا بیطلمہ یعنی مسلمان چونکہ مسلمان کا بھائی ہے لہذاوہ بھی دوسرے مسلمان پرظلم بیس کرے گااوراس کی جان اس کے حقوق ضائع نہیں کرے گا۔ سے مال اس کی عزت اور آبرو پرکوئی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اس کے حقوق ضائع نہیں کرے گا۔

### مسلمان دوسرے مسلمان کامددگار ہوتا ہے

آ گے فرمایا کہ و لا بسلمہ یعنی صرف بینیں کہ اس پرظلم نہیں کرےگا۔ بلکہ اس کو بے یارو مدوگار بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر مسلمان کسی مشکل میں بہتلا ہے یا کسی پر بیثانی کے اندر جہتلا ہے اور اس کو تبہاری مدد کی ضرورت ہے تو کوئی مسلمان اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا کہ جو پچھ پیش آ رہا ہے وہ اس کو پیش آ رہا ہے میرااس سے کیا تعلق؟ میراتو پچھ نہیں بگڑ رہا ہے اور میسوچ کرالگ ہوجائے۔ میکام مسلمان کا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ اگروہ کی دوسر ہے مسلمان پر مصیبت ٹوٹے

ہوئے دیکھ رہاہے یا کسی کومشکل اور پریشانی میں گرفتار پارہاہے تو دوسرے سلمان کو چاہئے کہ حتی الامکان اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور بینہ سوچے کہ اگر میں اس کے کام میں لگ گیا تو میراوفت ضائع ہوجائے گا۔ یا میں پھنس جاؤں گا۔

### موجوده دوركاايك عبرت آموز واقعه

جس دورے ہم گزررہے ہیں بیدورایا آ گیاہے کہاس میں انسانیت کی قدریں بدل تحمُّئين -انسان انسان ندر ہا-ایک وقت وہ تھا کہا گرکسی انسان کو چلتے ہوئے تھوکر بھی لگ جاتی اور وہ گریڑتا تو دوسراانسان اس کواٹھانے کے لئے اور کھڑا کرنے کے لئے اور سہارا دینے کے لئے آ کے بڑھتا۔ اگر سڑک برکوئی حادثہ پیش آ جاتا تو ہرانسان آ سے بڑھ کراس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔لیکن آج ہمارے اس دور میں جوصورت ہو چکی ہے اس کو میں اپنے سامنے مونے والے ایک واقعہ کے ذریعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ایک شخص کونکر ماری ہوئے چلی گئی۔اب وہ شخص فکر کھا کر چاروں شانے چیت سڑک پر گر گیا اس واقعہ کے بعد کم از کم بیں ' بچیس گاڑیاں وہاں سے گزر کئیں۔ ہرگاڑی والاجھا تک کراس گرے ہوئے خص کودیکھتا اور آ مےروانہ ہوجا تا کسی اللہ کے بندے کو بیتو فیق نہ ہوئی کہ گاڑی ہے اتر كراس كى مددكرتا اس كے باوجود آج كوكوں كواسينے بارے ميں مہذب اورشائستہ ہونے كا دعوى بـــاسلام توبهت آكى چزب ليكن ايسه موقع برايك انسانيت كا تقاضايدك آدى اتر کرد کھےتو لے کہاس کو کیا تکلیف پینچی ہے۔اوراس کی جتنی مدد کرسکتا ہے کردے۔حضورا قدس سلی الله عليه وسلم في ال حديث مين فرماديا كه ايك مسلمان ميكام بين كرسكتا كه وه دوسر المسلمان كو الل طرح بے بارومددگار چھوڑ کر چلا جائے۔ بلکہ آیک مسلمان کا فرض ہے کہ اگر وہ دوسرے مسلمان كوكسى مصيبت ميس كرفقاريائ يأكسى يريشاني يامشكل ميس ويجيفة حتى الامكان اس كى اس یریشانی اور مصیبت کودور کرنے کی کوشش کرے۔

خضورا قدس صلى الله عليه وسلم كامعمول

حضورا قدس صلی الله علیه وآله وسلم کا زندگی بھر میمعمول رہا کہ جب بھی کسی مخف کے

بارے میں بیمعلوم ہوتا کہ اس کوفلاں چیزی ضرورت ہے۔ یابیہ شکل میں گرفآدہ تو آپ
بے چین ہوجاتے اور جب تک اپن استظاعت کے مطابق اس کی مدد کی کوشش نفر مالیت
آپ کوچین ندآتا تا تعاصر ف صلح حدید بیدے موقع پر جب آپ نے اللہ تعالی کے تھم سے کفار
سے معاہدہ کرلیا اور اس معاہدہ کے منتیج میں آپ ان مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر اور ان کو
واپس کرنے پر مجبور تھے جومسلمان مکہ مکر مدسے بھاگ کرمدین طیب آجاتے۔ اس لئے آپ
نے فرمایا کہ میں واپس کرنے پر مجبور ہوں اس واقعہ کے علاوہ شاید بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ
نے کسی مسلمان کومشکل اور تکلیف میں دیجے کراس کی مدونہ فرمائی ہو۔

(وعظمسلمان مسلمان بهائي بهائي ازاصلاحي خطبات ج٨)

بہلے سلام کرنا

مسلمانوں کوسلام کرنا بھی ان اسلامی شعائر میں سے ہے۔ جن سے ایک مسلمان کی شاخت ہوتی ہے اور اس کے بہت سے نضائل احادیث میں آئے ہیں خاص طور سے کسی مسلمان کوسلام کی ابتداء کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 'لوگول میں اللہ تعالیٰ سے قریب تروہ مخص ہے جولوگول کوسلام کرنے کی ابتداء کرئے'۔ (ابوداؤد)

ریضروری نہیں ہے کہ صرف ان ہی لوگوں کوسلام کیا جائے جوجان بہچان والے ہوں بلکہ جن کوانسان پہنچا نتا نہ ہو نکی ان کامسلمان ہونا معلوم ہوان کوسلام کرنا بھی بہت اُواب ہے۔
ایک شخص نے آنحصر سے سلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ سلمان کیلئے کون سے اعمال بہتر ہیں ایک شخص نے آنحصر سے جواعمال شار کرائے ان میں یہ بھی تھا کہ ''لوگوں کوسلام کرنا چاہئے آئہیں بہجانے ہوئے ان جواعمال شار کرائے ان میں یہ بھی تھا کہ ''لوگوں کوسلام کرنا چاہئے آئہیں بہجانے ہوئے ان ہوئے۔ (میج بناری میج سلم)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند سے مروی ہے کہ بھی بھی وہ گھر سے باہر صرف اس غرض سے لکلا کرتے تھے کہ جومسلمان ملے گا اسے سلام کریں محے اور اس طرح ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ (موطالام ہالک)

لیکن حدیث کا سیح مطلب یہ ہے کہ اوگوں کو کثرت سے سلام کیا جائے۔ ہرنظرآنے

وا لے شخص کوسلام کرنامقصود نہیں کیونکہ عملاً ایساممکن بھی نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی پینچ سکتی ہے۔ (الآ داب الشرعیة لا بن مصلح ص ۲۲۲ ج۱)

ریبھی سنت ہے کہ جب کوئی شخص با ہر سے آئے تو گھر میں داخل ہوکر گھر والوں کوسلام کرے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس سے فرمایا تھا۔ "میٹے! جب اپنے گھر میں داخل ہوتو ان کوسلام کرو' بیمل تمہارے اور تمہارے گھر والوں دونوں کیلئے باعث برکت ہوگا''۔ (ترندی)

بلکدا گرکسی خالی گھر میں داخل ہوں تواس وقت بھی سلام کرنا چاہے اور نیت یہ کی جائے کہ بیسلام فرشتوں کو کیا جارہا ہے اور حضرت عبدالله بن عمر ایسے موقع پر اَلسَّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلَیْ عَلَیْنَا وَعَلَیْ عَلَیْنَا اللّٰهِ اللّٰهِ الْطَّالِحِیْنَ کہا کرتے تھے۔ (الاَ داب الشرعی ُلابن مسلم ص۳۳ جا)

حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب آئی ہے کہ سلام واضح لفظوں میں اس طرح کیا جائے کہ وہ سمجھ میں آئے اور اگرچہ سلام کی سنت صرف 'السلام علیم' کہنے سے اوا ہو جاتی ہے لیکن اگر اسکے ساتھ ''ور حمة الله وہو کا ته' بھی بڑھا یا جائے تو زیادہ تواب ہے۔

حضرت عمران بن صین رضی الله عند فرمات بین کرجم ایک مرتبه آنخضرت ملی الله علیه و کم ایک مرتبه آنخضرت ملی الله علیه من که کرسلام کی خدمت بین حاضر سے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے "المسلام علیکم "کہ کرسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا" دی "(یعنی سلام کرنے والے کودن نیکیاں حاصل ہوکیں) پھرایک اور صاحب جواب دیا اور فرمایا "بین سلام کرنے والے کوئیں نیکیاں ملیں) پھرایک اور صاحب جواب دیا اور فرمایا "بین سلام کرنے والے کوئیں نیکیاں ملیں) پھرایک اور صاحب آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ المسلام علیکم ورحمة الله وہر کاتا آپ نے جواب دے کہا کہ المسلام علیکم ورحمة الله وہر کاتا آپ نے جواب دے کہ فرمایا" تین انہوں تیکیوں کا تواب حاصل ہوا) (ایوداد در ترندی۔ جامع المام رایا انہوں)

یہاں یہ یا در کھنا چاہئے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی مخص اپنے کسی کام میں مشغول نہ ہوا وربیا نداز ہ ہوکہ سلام کرنے سے اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ لیکن اگراس کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہوتو ایسے وقت سلام کرنا درست نہیں ہے مثلاً کوئی اگراس کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہوتو ایسے وقت سلام کرنا درست نہیں ہے مثلاً کوئی

مخص تلاوت یا ذکرکررہائے یا کسی مریض کی تیارداری میں مشغول ہے یا مطالعہ کررہائے یا کسی اورایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ بٹنے سے کام کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو جب تک وہ فارغ ندہوجائے سلام کرنا درست نہیں۔

ای طرح اگرکوئی مخص کسی مجمع سے خطاب کررہاہے اور لوگ اس کی بات من رہے ہیں تو ایسے میں ہوئے۔ ایسے میں ہوئے۔ ایسے میں ہوئے۔ ایسے میں ہوئے دالے یا سننے والول کوسلام نہیں کرنا جا ہے۔

البتذاگرلوگ خاموش بیٹے ہوں اور کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے یامجلس میں بیٹھنا چاہے تو بس ایک مرتبہ سلام کرلے اور حاضرین میں سے کوئی آیک بھی جواب دے در تو سلام کی سنت اور سلام کے جواب کا فریضہ اوا ہوجا تاہے۔

سلام کا آغاز کرناسنت ہے۔لیکن کوئی سلام کرے تواس کا جواب دینا واجب ہے۔اگر کوئی شخص سلام کا جواب نددے تو گنمگار موگا۔

نیز جب کسی کا خطآ ئے اور اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت بی سلام کا جواب دے دینا چاہئے۔ (شرح سلم نووی) (آسان نیکیاں)

#### مبلمان کی مددکرنا

سیمسلمان کا کوئی ضروری کام کردینا 'یااس کے کام میں مدد کرنا' یااس کی کوئی پریشانی دور کردینا بھی ایساعمل ہے جس پرآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بہت اجروثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بي كما تخضرت ملى الله عليه وكم فرمان ومن الله عن حَاجِتِه، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مَسْلِم تُحرُبَةً فَرْبَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَسْلِم تُحرُبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرُبَةً مِنْ تُحرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

جو شخص این کسی بھائی کے کام میں لگا ہوا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں اور جو شخص کسی میں اس سے قیامت اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کر ہے اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس سے قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور فرماد سیتے ہیں۔ (ابوداؤد کتاب الادب باب الموافات)

سی خص کوراستہ بتا دینا' کسی کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دینا غرض خدمت خلق کے تمام کام اس صدیث کی فضیلت میں داخل ہیں جولوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نز دیک دہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ:۔

خَيْرُ النَّاسِ مَنُ يَنْفَعُ النَّاسَ

لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جولوگوں کو فائدہ پہنچائے۔

لہذا خدمت خلق کا ہر کام چھوٹا ہو یابڑا۔اس کے مواقع تلاش کرنے چاہئیں اس سے انسان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہوتا ہے اس طرح اگر کسی شخص برظلم ہور ہا ہوتواس کوظلم سے بچانے کی امکانی کوشش ہرمسلمان کا فرض ہے۔

ایک حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اسے بیارو مددگار چھوڑتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا یا وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ اس برظلم کرتا ہے۔ (دری ابر دامد)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ: جس جگہ کی مسلمان کی بے حرمتی کی جارہی ہواور اس کی آبر و پردست درازی ہورہی ہوو ہاں جومسلمان اس شخص کو بے یارو مددگار چھوڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کوالیسے مواقع پر بے یارو مددگار چھوڑ دیں ہے جہاں وہ مدد کا خواہش مند ہوگا اور جس جگہ کی مسلمان کی ہے آبر دئی یا بے حرمتی ہورہی ہوو ہاں اگر کوئی مسلمان کی مدد کر سے تواللہ تعالیٰ ایس جگہاں کی مدد کریں گے جہاں وہ مدد کا خواہش مند ہوگا۔ (ایوداؤد۔ ادب)

مسلمان کی مدویس به بات بھی داخل ہے کہ اگر کمی جگہ اس پر غلط الزامات لگائے جارہے ہوں یا غلط با تیں اس کی طرف منسوب کی جارہی ہوں تو ان الزامات کا جائز دفاع کیا جائے چنانچہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ آنخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:۔

من ذَبٌ عَنُ عِرُ ضِ أَخِیْدِ رَدًّ اللّٰهُ النَّارَ عَنُ وَجُهِد یَوْمَ الْقِیَامَةِ جُوفُنُ النَّارَ عَنُ وَجُهِد یَوْمَ الْقِیَامَةِ جُوفُنُ النَّارَ عَنُ کی آئر و کا دفاع کرے اللہ اس کے جوفن اینے کسی بھائی کی آئر و کا دفاع کرے اللہ تعالی اس کے چرے جہنم کی آگر کو ہٹا ویں گے۔ (ترنہی البردالصلہ باب۲۰)

# بھائی بھائی بن جاؤ

انما المومنون اخوة فاصلحوابين اخويكم (الجرات:٠٠)

آيت كالمفهوم

اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آیس میں بھائی بھائی ہیں البذا تمہارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی رنجش یالڑائی ہوگئی ہوتو تمہیں چاہئے کہ ان کے درمیان صلح کراؤاور سلح کرانے میں اللہ سے ڈروتا کہتم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاواراور ستحق ہوجاؤ۔

جھکڑے دین کومونٹرنے والے ہیں

قرآن وسنت میں غور کرنے سے بیہ بات واضح ہوکرسا شغ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی جھڑ ہے کسی قیمت پر پہند نہیں المسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو یا جھڑ اہویا ایک دوسر سے بھیا و اور تناو کی صورت پیدا ہویا رجی ہو یار بخش ہو بیاللہ تعالیٰ کو پہندیدہ نہیں بلکہ تھم بیہ کہ حتی الامکان اس آپ کی رنجشوں اور جھڑ وں کو باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بناوں جو نماز روزے اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا۔ "اصلاح ذات البین المحالفه" (ابوداؤد)

لین لوگوں کے درمیان ملے کرانا اور اس لئے اس کے جھٹڑ ہے مونڈے والے ہیں لیعنی مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھٹڑ ہے کھڑ ہے ہوجا کیں فساد ہر پاہوجائے ایک دوسرے کا مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھٹڑ ہے کھڑ ہے ہوجا کیں فساد ہر پاہوجائے ایک دوسرے کا مام لینے کے دوادار ندر ہیں۔ ایک دوسرے سے بات نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے زبان اور ہاتھ سے لڑائی کریں یہ چیزیں انسان کے دین کومونڈ و سینے والی ہیں۔ بنی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے دہ اس کے ذریعہ ختم ہوجاتا

ہے۔ بالآ خرانسان کا دین تباہ ہوجا تا ہاں لئے فرمایا کہ آپس کے جھٹڑے اور فساد سے بچو۔ ماطن کو نتیاہ کرنے والی چیز

بزرگول نے فرمایا کہ آپس میں لڑائی جھڑا کرنا اور ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھنا بیانسان کے باطن کوا تنازیادہ تباہ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کوئی اور نہیں ہے اب اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے روز ہے بھی رکھ رہا ہے۔ تبیجات بھی پڑھ رہا ہے وظیفے اور نوافل کا بھی پابند ہے ان تمام با توں کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان لڑائی جھڑا اس کے باطن کو تباہ و بر باوکر دے گا اور اس کواندر جھڑے ہیں اس کے دل میں دوسرے کی طرف سے کھوکھلا کر دے گا۔ اس لئے کہ اس لڑائی کے نتیج میں اس کے دل میں دوسرے کی طرف سے بغض ہوگا اور اس بغض کی خاصیت یہ ہے کہ بیانسان کو بھی انصاف پر قائم نہیں دیے دیتا لہذا وہ انسان دوسرے کے ساتھ بھی ہاتھ سے زیادتی کرے گابھی زبان سے زیادتی کرے گابھی دوسرے کی کوشش کرے گابھی دوسرے کا مالی حق جھیننے کی کوشش کرے گا۔

الله كى بارگاه ميں اعمال كى بيشى

تعین کے جا کی ایک حدیث ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیر کے دن اور جمعہ میں جمعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیش کئے جاتے ہیں اور جمنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یوں تو ہروقت ساری مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر خص کے عمل سے واقف ہیں یہاں تک دلوں کے جمید کو جانے ہیں کہ س کے دل میں اللہ تعالیٰ ہر خص کے عمل سے واقف ہیں یہاں تک دلوں کے جمید کو جانے ہیں کہ س کے دل میں موقت کیا خیال آرہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کئے جاتے ہیں؟ بات دراصل سے ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب چھ جانے ہیں کین اللہ تعالیٰ سب چھ جانے ہیں کین اللہ تعالیٰ نے اپنی باوشا ہت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ان دودنوں میں مخلوق کے اعمال ہیش کئے جا تیں تا کہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔

وه فخص روك لياجائے

بہرحال اعمال پیش ہونے کے بعد جب سی انسان کے بارے میں بیمعلوم ہوجا تاہے

بغض سے کفر کا اندیشہ

سوال یہ ہے کہ اس فحض کے جنتی ہونے کا اعلان کوں روک دیا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یوں تو جو تحض بھی کوئی گناہ کرے گا تا عدے کے اعتبار ہے اس کواس گناہ کا بدلہ ملے گا اس کے بعد جنت میں جائے گائیکن اور جننے گناہ ہیں ان کے بارے میں بیا ندیشہ ہیں ہے کہ وہ گناہ اس کو کفر اور شرک میں جتا کر دیں گے اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ صاحب ایمان ہے اس لئے اس کے تنابوں کا تعلق میان ہے اس کئے اس کے گناہوں کا تعلق ہے تو آگر بیان ہے اس کے اس کے گناہوں کا تو زیادہ سے تو آگر بیان سے تو برکہ لے گاتو معاف ہوجا کیں گیا جارا گر تو بہیں کرے گاتو زیادہ سے کہان ہیں کہاں گناہ ہیں کہاں گناہ ہیں کہاں گئا ہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گائیکن بغض اور عداوت ایسے گناہ ہیں کہاں سے بائد یشہ ہے کہ کہیں بیاس کو تفراور شرک میں جتال نہ کردیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہوجا ہے اس لئے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ اس وقت تک کے لئے روک دو جب تک بیدونوں آپس میں میں نہ کرلیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے درصول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں میں آپس کا با ہمی بغض اور نفرت کتابا پہندے۔

# شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی

شب برات کے بارے میں بیصدیث آپ حصرات نے سی ہوگی کے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں کی طرف میں وہ

ہوتی ہے اور اس رات میں اللہ تعالی اسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی کریوں کے جسم پر بال ہیں۔ لیکن دوآ دمی ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ایک وہ فض جس کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو کینہ ہواور عداوت ہو۔ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کی موائیں چل رہی ہیں اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسراوہ شخص جس نے پنازیر جامہ شخوں سے نیچالٹکا یا ہوا ہواس کی بھی مغفرت نہیں ہوگ۔ لغض کی حقیقت

اور''بغض' کی حقیقت میہ ہے کہ دوسر مے خفس کی بدخواہی کی فکر کرنا کہ اس کو کس طرح نقصان پہنچ جائے بااس کی بدنا می ہو لوگ اس کو برا سمجھیں اس پر کوئی بیاری آ جائے اس کی تجارت بند ہوجائے بااس کو تکلیف پہنچ جائے تو اگر دل میں دوسر ہے خفس کی طرف سے بدخواہی پیدا ہو جائے اس کو'' بغض' کہتے ہیں لیکن اگر ایک مخفس مظلوم ہے کسی دوسر ہے خفس نے اس پرظلم کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے دل میس ظالم کے خلاف جذبات بیدا ہوجائے ہیں اور اس کا مقصد اپنے آپ سے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے تا کہ وہ ظلم نہ کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالی نے اس ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کی اور اپنے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی اجازت دی ہے چنا نچہ اس وقت مظلوم اس ظالم کے اس ظلم کو تو اچھا نہ سمجھے بلکہ اس کو برا سمجھے لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی ذات سے کوئی کینہ نہ رکھے اس کی ذات سے بغض نہ کرے اور نہ بدخواہی کی فکر کرے تو مظلوم کا بیٹل بغض میں داخل نہ ہوگا۔

حسداور كبينه كالبهترين علاج

یہ ' بغض' حسد ہے پیدا ہوتا ہے۔ دل میں پہلے دوسرے کی طرف سے حسد بیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کیا میں جی اور اب اس کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے دل میں جان کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے دل میں جان کو تھان ہورہی ہے گھٹن ہورہی ہے اور دل میں بیخوا ہش ہورہی ہے کہ میں اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچاؤں اور نقصان پہنچانا قدرت اور اختیار میں نہیں ہے اس کے نتیج میں جو گھٹن بیدا

ہوری ہاں ہانسان کے ول میں "بغض" بیدا ہوجاتا ہے البذا" بغض" ہے تیخ کا پہلا
راستہ یہ کہ اپنے ول سے پہلے حسد کوختم کرے اور بزرگوں نے حسد دور کرنے کا طریقہ یہ
بیان فرمایا کے آگر کی محف کے ول میں یہ حسد پیدا ہوجائے کہ وہ مجھ ہے آگے کیوں بڑھ گیا تو
اس حسد کا علاج ہیہ کہ وہ اس شخص کے جن میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطافر ما۔
جس وقت اس کے تق میں یہ دعا کرے گا اس وقت ول پر آرے چل جا کیں گے اس کے لئے
ول تو یہ چاہ دہا ہے کہ اس کی ترقی نہ ہو بلکہ نقصان ہوجائے لیکن ذبان سے وہ یہ دعا کر دہا ہے کہ
یا اللہ اس کو اور ترقی عطافر ما۔ چاہے دل پر آرے چل جا کیں بحت کلف اور زبر دہتی اس کے
تی میں دعا کرے۔ حسد دور کرنے کا یہ بہترین علاج ہے اور جب حسد دور ہوجائے گا تو انشاء
اللہ بغض بھی دور ہوجائے گا لہذا ہر شخص اس نے دل کوشول کر دیکھ لے اور جب حسد دور ہوجائے گا تو انشاء
میال ہو کہ اس کی طرف سے دل میں بغض یا کہنہ ہے تو اس محض کو اپنی بنے وقت نمازوں کی
دعاؤں میں شامل کرلے یہ حسد اور کین کا بہترین علاج ہے۔

د شمنول پررهم'نبی کی سیرت

دیکھئے مشرکین مکہ نے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پرظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے ایڈاء پہنچانے میں کوئی سرنہیں چھوڑی یہاں تک آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے اعلان کردیا کہ جو محضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائیگائی کوسواونٹ انعام میں لمیس گے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی حتی کر آپ کا چیرہ انورزجی ہوگیا کو ندان مبارک شہید ہوئے گئیں اس موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعائقی کہ:

اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون"

اے اللہ میری تو م کو ہدایت عطافر مائے ان کو علم نہیں ہے یہ ناوا قف اور جائل ہیں میری بات نہیں تبجھ رہے ہیں اس لئے میرے اوپر ظلم کر ہے ہیں۔ انداز و لگائے کہ وہ لوگ فلا نم سخے اور ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے میں ان کی طرف سے بغض اور کینہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور آپ کا اسوہ ہے کہ بدخواہی کا بدلہ بدخواہی سے نہ دیں بلکہ اس کے ق

میں دیا کریں اور یہی حسدا وربغض کودور کرنے کا بہترین علاج ہے۔

بہر حال میں بیر عرض کر دہاتھا کہ بیآ یس کے جھٹڑے آخر کار دل میں بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں اس لئے کہ جب جھڑا لمباہوتو دل میں بغض ضرور پیدا ہوگا اور جب بغض پیدا ہوگا تو دل کی دنیا تباہ ہو جائیگی اور باطن خراب ہوگا اور اس کے نتیجے میں انسان اللّٰد کی رحمت سے محروم ہو جائیگا اس لئے تھم یہ ہے کہ آپس کے چھٹڑے سے بچواوران سے دور رہو۔ جھٹڑ اعلم کا نورز اکل کر و بیتا ہے

یہاں تک کہ امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جھڑ اتو جسمانی ہوتا ہے جس ہاتھا پائی ہوتی ہے اور ایک جھڑ اپڑھے کھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے وہ ہے جاولہ مناظرہ اور بحث ومباحثہ ایک عالم نے ایک بات بیش کی۔ دوسرے نے اس کے خلاف بات کی اس نے ایک دلیل دی دوسرے نے اس کی دلیل کار دلکھ دیا' سوال و جواب اور رو وقدح کا ایک استناہی سلسلہ چل پڑتا ہے اسکو بھی برزگوں نے بھی پندئیس فرمایا' اس لئے کہ اس کی وجہ سے باطن کا نورزائل ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ یہی حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"المراء يذهب بنورالعلم"

یعی علمی جھڑ ہے کم کے نور کوزائل کردیتے ہیں۔ دیکھتے ایک تو ہوتا ہے '' نما کرہ'' مثلاً ایک عالم نے ایک مسئلہ پیش کیا دوسرے عالم نے کہا کہ اس مسئلے ہیں مجھے فلال اشکال ہے۔ اب دونوں بیٹے کرافہام و تعبیم کے ذریعہ اس مسئلہ کوحل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے '' نما کرہ'' یہ بڑا اچھا ممل ہے کین یہ جھڑا کہ ایک عالم نے دوسرے کے خلاف ایک مسئلے کے سلیلے میں اشتہار شائع کر دیا یا کوئی پمفلٹ یا کتاب شائع کردی اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف تقریر کردی اور یوں مخالفت برائے مخالف تقریر کردی اور یوں مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ قائم وی دوسرے عالم بنائع کی دوسرے عالم بنائع کی دوسرے کے خلاف تقریر کردی اور یوں مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ قائم وی دوسرے عالم بنائیں فرمایا۔ وی دوسرے عالم بنائیس فرمایا۔ وی دوسرے عالم بنائع کی دوسرے کے خلاف تقریر کردی اور یوں مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ قائم ہوگیا یہ ہوگیا یہ ہے '' مجاولہ اور جھڑ'' ' جس کو ہمارے بزرگوں نے ایک دین نے بالکل پسنونہیں فرمایا۔

حضرت تقانوی کی قوت کلام

حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب رحمة الله عليه كوالله تعالى في قوت كلام مين

ابیا کمال عطافر مایاتھا کہا گرکوئی شخص کسی بھی مسئلہ پر بحث ومباحثہ کے لئے آجاتا تو آپ چند منٹ میں اس کولا جواب کردیتے تھے۔ بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے اس وقت آپ نے ارشا وفر مایا کہ:

''الحمد للذُ الله تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پریہ بات کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عقل مندلوگ جمع ہوکر آ جا کیں اور اسلام کے کسی بھی معمولی سے مسئلے پرکوئی اعتراض کریں توان شاءاللہ بینا کارہ دومنٹ میں ان کولا جواب کرسکتا ہے۔

پھرفر مایا کہ: میں تو ایک ادنیٰ طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان ہے' چنانچیہ واقعہ بیتھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آ دمی کسی مسئلہ پر ہات چیت کرتا تو چندمنٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔

### مناظره سيحموماً فائده نبيس ہوتا

خود حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ جب ہیں وارالعلوم و یوبند سے درس نظامی کرکے فارغ ہوا تو اس وقت مجھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ بھی شیعوں سے مناظرہ ہور ہا ہے بھی غیر مقلدین سے تو بھی ہر بلویوں سے بھی ہندوؤں سے اور بھی سکھوں سے مناظرہ ہور ہا ہے بھی غیر مقلدین سے تو بھی ہر بلویوں سے بھی ہندوؤں سے اور بھی سکھوں سے مناظرہ ہور ہا ہے بچونکہ نیا نیا فارغ ہوا تھا اس لئے شوق اور جوش میں یہ مناظرے کرتار ہالیکن بعد میں میں نے مناظرے سے تو بہ کرئی اس لئے کہ تجربہ یہ ہوا اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیات پر اس کا اثر پڑتا ہے اس لئے میں نے اس کو چھوڑ ویا۔ بہر حال جب ہمارے ہر رگوں نے حق و باطل کے در میان بھی مناظرے کو پہند نہیں فرمایا تو پھراپی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر مناظرہ کرنے اور فرمایا تو پھراپی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر مناظرہ کر میا اور کر نے اور فرمایا تو پھراپی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر مناظرہ کردیتا ہے۔

جنت میں گھر کی ضانت

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی اندعلیه وسلم نے ارشا دفر مایا: و من توک المراء و هو محق بنی له فی و سط الجنة (ترندی) یعن میں اس محص کو جنت کے بیچوں نے گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جوت پر ہونے کے باوجود بیخیال کرتا ہے کہ آگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا کھڑا ہوجائے گا چلواس حق کوچھوڑ دؤتا کہ جھگڑا ختم ہوجائے اس کے مطالبہ کروں گا تو جھگڑا کھڑا ہوجائے گا چلواس حق کوچھوڑ دؤتا کہ جھگڑا ختم ہوجائے اس کے لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچوں نیچ گھر دلوانے کا فرمہ دار ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرانے کی گئی فرمہ دار ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑا ختم کرانے کی گئی قادر فرمہ اس سے بدلہ لینا بھی جائز ہے ختم ہوجا کیں ہاں آگر کہیں معالمہ بہت آگے بڑھ جائے اور قابل برداشت نہ ہوتو ایس صورت میں اس کی اجاز ہت ہے کہ مظلوم ظالم کا دفاع بھی کرے اور اس سے بدلہ لینا بھی جائز ہے لیکن حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ جھگڑا ختم ہوجائے۔

جھکڑوں کے نتائج

آج ہمارا معاشرہ جھڑوں سے بھر گیا ہے اس کی بے برکق اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر جھائی ہوئی ہے کہ عبادتوں کے نور محسوں نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی جھڑا باتوں پر جھٹڑ ہے ہورہے ہیں کہیں خاندانوں میں جھٹڑ ہے ہیں تو کہیں میاں بیوی میں جھٹڑا ہے کہیں دوستوں میں جھٹڑا ہے کہیں رشتہ داورں میں جھٹڑا ہے اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھٹڑ ہے ہورہے ہیں اہل دین میں جھٹڑ ہے اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھٹڑ ہے ہورہے ہیں اہل دین میں جھٹڑ ہے ہورہے ہیں اہل دین میں جھٹڑ ہے ہورہے ہیں اور اس کے نتیج میں دین کا نورختم ہوچکا ہے۔

جھكڑ ہوں؟

اب رال بیہ کہ بیج گئرے کس طرح ختم ہوں؟ تحکیم الامت حضرت مولا نامجمہ اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کوسنا تا ہوں جو بردازرین اصول ہے۔ اگر انسان اس اصول بڑمل کر لے تو امید ہے کہ پچھتر فیصد جھکڑے تو وہیں ختم ہوجا کیں چنانجے فرمایا کہ:

''ایک کام بیرکرلو که دنیا والول ہے امید باندھنا چھوڑ دو جب امید چھوڑ دو گئو انشاءاللہ پھردل میں بھی بغض اور جھگڑ ہے کا خیال نہیں آئے گا''۔ دوسر الوگوں سے جوشکا پیٹی پیدا ہوجاتی ہیں مثلاً یہ کہ فلال شخص کوایا کرنا چاہئے تھا اس نے بیٹیں کیا جیسی میری علائے تھا اس نے بیٹیں کیا جیسی میری علائے تھا اس نے ایسی کیا جیسی میری فاطر مدارات کرنی چاہئے تھی اس نے ولی نہیں کی یا فلال شخص کے ساتھ میں نے فلال احسان کیا تھا اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا وغیرہ وغیرہ بیشکا پیس اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے تو تعات وابستہ کر رکھی ہیں اور جب وہ تو تع پوری نہیں ہوتی تو اس کے نیچے میں ول میں گرہ پڑگی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتا و نہیں کیا اور دل میں شکایت پیدا ہوگی ول میں گرہ پڑگی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتا و نہیں کیا اور دل میں شکایت پیدا ہوگی الیہ موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تہمیں کی سے کوئی شکایت بیدا ہوگی ایسی موقع پر اللہ کے دروا سے بات مجھا تھی میں اور بات ہو اس بات کوا وراس شکایت کودل میں ساف کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد کی اور موقع پر کوئی اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ ایسی میشنی پر اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگئی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگئی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ اور پڑگئی ہیں اور بات بیش آگئی ایک کرہ ایسی میشنی پر اور بات ہیں ہو بی بی اور بات بیش آگئی ایک کرہ بیں پر تی چی بی جو ایک ہورہ بی ہونون ہیں ہورہ بیات ہیں ہورہ بیا ہورہ بی ہور

### تواقعات مت رکھو

اس لئے حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھڑ سے کہ قال سے دے دےگا
سے کوئی تو تع ہی مت رکھو۔ کیا مخلوق سے تو قعات وابسۃ کے بیٹے ہو کہ قلال سے دے دےگا
فلال بیکام کردے گاتو تع تو صرف اس سے وابسۃ کروجو خالق اور مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے قال بیکام کردے گاتو تع رکھنے کے بعدا گر بھی
برائی کی تو تع رکھو کہ ان سے تو ہمیشہ برائی ہی سلے گی اور پھر برائی کی تو تع رکھنے کے بعدا گر بھی
اچھائی ال جائے تو اس وقت اللہ تعالی کا شکر اوا کرو کہ یا اللہ آپ کا شکر اوراحسان ہے اورا کر برائی
سلے تو پھر خیال کرلو کہ جھے تو پہلے ہی برائی کی تو تع تھی تو اب اس کے نتیجے میں ول میں شکایت اور
بغض پیدائیں ہوگا اور پھر دشنی بھی پیدائیں ہوگی نہ جھاڑ اہوگا للبذا کی سے تو تع ہی مت رکھو۔
بغض پیدائیں ہوگا اور پھر دشنی بھی پیدائیں ہوگی نہ جھاڑ اہوگا للبذا کی سے تو تع ہی مت رکھو۔
بغض پیدائیں ہوگا اور پھر دشنی بھی پیدائیں ہوگی نہ جھاڑ اہوگا للبذا کسی سے تو تع ہی مت رکھو۔

اس طرح حضرت تقانوی رحمة الله عليه - في ايك اوراصول بيديان فرمايا كه جب تم كسى

دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرویا اچھا سلوک کروتو صرف اللہ کوراضی کرنے کے لئے کرومشان سنسی کی مدد کردیا کسی شخص کی سفارش کرویا کسی کے ساتھ اچھا برتا وُ کرویا کسی کی عزیت کروتو ہیہ سوج كركروكه بيس اللدكوراضي كرنے كے لئے بيرتاؤ كررما موں اپني آخرت سنوارنے كے لئے بیکام کررہا ہوں جب اس نیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اس صورت میں اس برتاؤ پر بدلہ کا انظار نہیں کرو گےاب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا گراس شخص نے تبہارے اجھے سلوک کا بدلہ اجھائی کے ساتھ نہیں دیا اور اس نے تبہارے احسان کرنے کو بھی تتلیم ہی نہیں کیا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ضرور بیہ خیال پیدا ہوگا کہ میں نے تو اس کے ساتھ بیسلوک کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ الٹا سلوک کیالیکن اگرآ ب نے اس کے ساتھ اچھا سلوک صرف اللہ کوراضی کرنے کے لئے کیا تھا تو اس صورت میں اس کی طرف سے برے سلوک پر بھی شکایت پیدائہیں ہوگی اس لئے کہ آپ کا مقصدتو صرف الله تعالی کی رضائقی آگران دواصولوں برجم سب عمل کرلیں تو پھر آپس کے تمام جھکڑے ختم ہوجائیں اور اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محض حق پر ہوتے ہوئے جھکڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کو جنت کے بیموں بچے گھر دلوانے کا ذیدوار ہوں۔

حضرت مفتى صاحب كعظيم قرباني

ہم نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمش اللہ ما حب قدس اللہ مرہ کی پوری زندگی میں اس حدیث پر ممل کرنے کا اپنی آئکھوں سے مشاہدہ کیا ہے جھگڑا ختم کرنے کی خاطر بڑے سے بڑا حق جھوڑ کرا لگ ہو گئے ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے بید دار العلوم جو اس وقت کورنگی میں قائم ہے پہلے نا تک واڑہ میں ایک چھوٹی می ممارت میں قائم تھا جب کام زیادہ ہوا تو اس کے لئے وہ جگہ تنگ پڑگئی وسیع اور کشادہ جگہ کی منزورت تھی چنانچے اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوئی کہ بالکل شہر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اور کشادہ جگہ مل گئی جہاں آج کل اسلامیہ کالج قائم ہے

جہال حضرت علامہ شیر احمر عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے یہ کشادہ جگہ دارالعلوم کرا چی کے نام الاٹ ہوگئ اس زمین کے کاغذات ال کے قبضہ کی اور ایک کرہ بھی بناویا گیا فیلیفون بھی لگ گیااس کے بعد دارالعلوم کا سنگ بنیا در کھتے وقت ایک جلسہ تاسیس منعقد ہوا جس میں پورے پاکستان کے بڑے بڑے علاء حضرات تشریف لا کے اس جلسہ کے موقع پر کھے حضرات نشریف لا کے اس جلسہ کے موقع پر کھے حضرات نے جھڑا کھڑا کر دیا کہ بیجگہ دارالعلوم کونہیں ملنی چا ہے تھی بلکہ فلاں کو ملنی چاہئے تھی اللہ فلاں کو ملنی چاہئے تھی اتفاق سے جھڑ ہے بیں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کرلیا ، چوحضرت والدصاحب نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جھڑا کمی طرح خم ہوجائے لیکن وہ خم نہیں ہوا والدصاحب نے بیسوچا کہ جس مدرسے کا جھڑا کی حرح میں میں میں کیا برکت ہوگی ؟ چنا نچے والدصاحب نے اپنار فیصلہ سنادیا کہ میں اس زمین کو چھوڑ تا ہوں۔

مجھاس میں برکت نظر ہیں آتی

دارالعلوم کی مجلس منظمہ نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ حضرت اید آپ کیسا فیصلہ کررہے ہیں؟ اتن بڑی زمین وہ بھی شہر کے وسط میں ایسی زمین مانا بھی مشکل ہے اب جبکہ یہ ذمین آپ کوئل بھی ہے آپ کا اس پر قبضہ ہے آپ ایسی ذمین کو چھوڑ کرا لگ ہورہے ہیں؟ حضرت والدصاحب نے جواب میں فر مایا کہ میں مجلس منظمہ کو جھوڑ کرا لگ ہورہے ہیں؟ حضرت والدصاحب نے جواب میں فر مایا کہ میں کی مالک ہو اس ذمین کے چھوڑ نے پر مجبور نہیں کرتا اسلے کہ مجلس منظمہ در حقیقت اس زمین کی مالک ہو بھی ہے۔ آپ حضرات اگر چا ہیں قد مدرسہ بنالیں میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا اس لئے کہ جس مدرسے کی بنیاد جھڑ ہے پر رکھی جا رہی ہواس مدرسے میں مجھے برکت نظر نہیں آتی بھرحد یہ سنائی کہ حضورا قدس میلی اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو صف حق پر سیس آتی بھرحد یہ سنائی کہ حضورا قدس میں اس کو جنت کے بیجوں نے گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ ہوتے ہوئے جھڑڑا مجبوڑ دے ہیں اس کو جنت کے بیجوں نے گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ حضرات یہ کہدرہے ہیں کہ شرکے بیجوں نے ایسی زمین کہاں ملے گی کین سرکار دوءالم آپ حضرات یہ کہدرہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیجوں کے میں گھر دلواؤں گا۔ یہ کہہ کراس مسلی اللہ علیہ دسلم فرما دے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیجوں کے میں گھر دلواؤں گا۔ یہ کہہ کراس

زین کوچھوڑ دیا۔ آج کے دور میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھڑے کے وجہ سے اتنی بڑی زمین چھوڑ دیلین جس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کامل یقین ہے وہ ہی میں کامل یقین ہے کئی گنا بڑی زمین عطا فرما دی جہاں آج وارالعلوم قائم ہے۔ بیتو میں نے آپ حضرات کے مامی گئا بڑی زمین عطا فرما دی جہاں آج وارالعلوم قائم ہے۔ بیتو میں نندگی حتی الامکان اس حدیث پر عمل کرتے ویکھا۔ ہاں البتہ جس جگہ دوسراشخص جھڑ ہے کے اندر چھائس ہی لے اور دفاع کے سواکوئی چارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے یہ بات ہمی تھی فلاں نے ایسا کیا تھا اب ہمیشہ کے لئے اس کو دل میں بھا لیا اور جھڑ اکھڑا کھڑا ہوگیا آج ہمارے بورے معاشرے کواس چیز نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ جھڑ اانسان کے دین کومونڈ دیتا ہمارے کو اس کے خدا کے آپ س کے جھڑ وں کوختم کر دو ہوارانسان کے باطن کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ جھڑ اانسان کے دین کومونڈ دیتا ہمارے کورمیان کے کہا تہ ہی تھا کہ کہا ہمارے کی بوری کوشش کر دو صلے سے اور انسان کے باطن کو تباہ کر دیا ہے اس کے خدا کے لئے آپ س کے جھڑ وں کوختم کر دو صلے سے اور اگر دومسلمان بھائیوں میں جھڑ ادکی کھوتوان کے درمیان صلح کرانے کی پوری کوشش کر و۔

صلح کراناصدقہ ہے

حضرت ابو ہر پرة رضی اللہ عنے فرم استے ہیں کہ حضورا قد س طی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ کی طرف سے انسان کے ذمہ دوزاندا کی صدقہ کرنا واجب ہے، اور واجب ہے، اور ایک مستقل نعمت ہے اور ہر نعمت پرشکر ادا کرنا واجب ہے، اور ایک انسان کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہوتے ہیں البذا ہر انسان کے ذمے دوزانہ تین سوساٹھ معدقے واجب ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس صدقے کو اتنا آسان فرمایا کہ انسان کے جھوٹے چھوٹے میں کوصدقہ کے اندر شار فرما دیا ہے تاکہ کی طرح تین سوساٹھ کی گنتی پوری ہوجائے۔ چیانچ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہام مارشاد فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کے درمیان جھڑ ااور نجش ختی تم نے ان دونوں کے درمیان جھڑ ااور نجش منے ان دونوں کے درمیان جھڑ ااور نجش کرادی یہ مصالحت کرادی یہ مصالحت کرانا ایک صدقہ ہے ای طرح انگر شخص اپنے گھوڑے یا سواری پرسوار ہونا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے اس سے سوار نہیں ہوا جا ایک شخص اپنے گھوڑے یا سواری پرسوار ہونا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے اس سے سوار نہیں ہوا جا

رہاتھا ابتم نے سوار ہونے میں اس کی مدد کردی اور اس کو سہار اوید یا۔ یہ سہار اوید یا اور سوار کرا اور یا ایک صدقہ ہے یا ایک شخص اپنی سواری پر سامان لا دنا چاہتا تھا لیکن اس بیچارے ہے لا وا نہیں جارہا تھا اب تم نے اس کی مدد کرتے ہوئے وہ سامان لدوا دیا اس کی سواری پر دکھ دیا یہ تھی ایک صدقہ ہے۔ اس طرح کی شخص ہے کوئی اچھا کلمہ کہددیا مثلاً کوئی غمز دہ آدی تھا تم نے اس کوئی تسلی کا کلمہ کہد دیا اور اس کی تسلی کردی یا کسی سے کوئی بات ایس کہددی جس سے اس مسلمان کا دل خوش ہوگیا ہے تھی ایک صدقہ ہے۔ اس طرح جب نماز کے لئے تم مسجد کی طرف جارہ ہوتو ہرقدم جو مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے وہ ایک صدقہ شار ہورہا ہے۔ اس طرح راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف کے نینے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے اس کوراست تکلیف دہ چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف کے نینے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے اس کوراست سے ہٹا دیا ہے بھی ایک صدقہ ہے۔ (مندامہ)

بہرحال اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جس کوصدقہ شار کرایا ہے وہ ہے دو مسلمانوں کے درمیان سلح کرانااس سے معلوم ہوا کھیلے کرانااجر داتواب کا موجب ہے۔ اسلام کا کرشمہ

حفزت ام کلثوم رضی الله عنیه ایک محابیه بین اور عقبه بن ابی معیط کی بینی بین اور عقبه بن ابی معیط کی بینی بین اور حفور عقبه بن ابی معیط حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کا جانی دخمن تھا انتها درجه کا مشرک اور حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کو تکلیف بهنچانے والے جیسے ابوجہل اور امیدا بن ابی خلف بیخ جوکئر فتم سے مشرک بینے میں بین سے تھا۔ اور بیوہ مخفس تھا جس کے لئے حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے بدوعا فرمائی۔ چنا نچے بدوعا کرتے ہوئے فرمایا۔ (میم بناری)

"اللهم سلط عليه كلبامن كلابك" (حابارى)

اے اللہ درندوں میں سے کسی درندے کواس پرمسلط فرمادے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ بددعا قبول ہوئی۔ بالآخر ایک شیر کے ذریعیہ اس کا انتقال ہوا تو ایک طرف باپ تو ایسا وشمن اسلام تھا۔ دوسری طرف اس کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنھا ہیں۔ جن کواللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطافر مائی اور صحابیہ بن کمئیں۔

# ابياهخص جھوٹانہيں

بہرحال حضرت ام کلتوم رضی الله عنعا فرماتی ہیں کہ ہیں نے حضوراقد س کی الله علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ جوشی اوگوں کے درمیان مصالحت کی خاطر کوئی اچھی بات ادھرے ادھر پہنچادیتا ہے بیائیک کی بات دوسرے کواس انداز سے قل کرتا ہے کہاں کے ول میں دوسرے کی قدر پہنچا ہواور نفرت دور ہوجائے ایسا شخص کذاب اور جھوٹا نہیں ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ شخص الی بات کہ رہا ہے جو بظاہر کے نہیں ہے کین وہ بات اس لئے کہدر ہاہے تا کہاں کے دل سے دوسرے مسلمان کی برائی نکل جائے آپس کے دل کا غبار دور ہوجائے اور نفر تنبی ختم ہوجا کیں اس مقصد سے اگروہ الی بات کہ رہا ہے تو ایسا شخص جھوٹوں میں شار نہیں ہوگا۔

### صريح حجموث جائز نبيس

علاء کرام نے فرمایا کے صریح جھوٹ یوانا تو جائز نہیں البت ایسی گول مول بات کرنا جس کا فلاہری مفہوم تو واقعہ کے خلاف ہے لیکن ول جس ایسے معنی مراد نے لئے جو واقعہ کے مطابق تنے مثلاً وو آ دمیوں کے درمیان نفرت اور لڑائی ہے بیاس کا نام سنے کا روادا رئیس وہ اس کا نام سنے کا روادا رئیس اب ایک شخص ان میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے دوسر ہے کی شکایت کرنی شروع کردی کہ وہ تو میر الیباد تمن ہے تو اس مخص نے کہا کتم تو اس کی برائیاں بیان کرد ہے ہو خالانکہ وہ تو تمہار ایر اخیر خواہ ہے اس لئے کہ میس نے خود سنا ہے کہ تہمار ہے تق میں دعا کر رہا تھا۔ اب دیکھئے کہ اس نے بید وعا کرتے ہوئے نہیں سنا تھا مگر اس نے ول میں بیرمراد لیا کہ اس نے بید وعا کرتے ہوئے نہیں سنا تھا مگر اس نے ول میں بیرمراد لیا کہ مغفرت فرما چونکہ یہ بھی مسلمان تھا اس لئے یہ بھی اس دعا میں داخل ہو گیا تھا۔ اب کی مغفرت فرما چونکہ یہ بھی مسلمان تھا اس لئے یہ بھی اس دعا میں داخل ہو گیا تھا۔ اب سامنے والا بیہ بھے گا کہ خاص طور پر میرانام لئے روعا کر دیا ہوگا۔ ایسی بات کہد دینا جھوٹ میں داخل نہیں بلکہ انشاء اللہ اس بر بھی اجر دو قارب ملے گا۔

### زبان سے انچھی بات نکالو

اور جب الله تعالى كاكوئى بنده الله كى رضاكى خاطر دومسلمان بهائيوں كے درميان سلح

کرانے کے اراد ہے سے نکاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ول میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ
اس سے ایسی بات کہوجس سے اس کے ول سے دوسرے کی نفرت دور ہوجائے ایسی بات نہ
کہو کہ ان کے درمیان نفرت کی آگ نو پہلے سے لکی ہوئی ہے اور اب آپ نے جاکر ایسی
بات سنا دی جس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور جس کے نتیج میں نفرت دور ہونے کے
بجائے نفرت کی آگ اور بھڑک کی بیانتہائی درجے کی رذالت کا کام ہے اور حضور اقد س

صلح کرانے کی اہمیت

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کامشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ 'دروغ مصلحت آ میز' بہہ از راسی فتنہ انگیز' بینی ایبا جموب جس کے ذریعہ دومسلمانوں کے درمیان مصالحت مقصود ہواس تی ہے بہتر ہے جس تی سے فتنہ بیدا ہولیکن اس جموب سے مرادیہ نہیں کہ صرت محبوث بول دیا جائے بلکہ ایسی بات کہد دے جو دومعنی رکھتی ہو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتم کے جموٹ کی اجازت دیدی تو آپ ای سے اندازہ لگائے کہ دومسلمانوں کے درمیان جھڑ اختم کرانے کی کس قدراہمیت ہے۔

### ايك صحابي كاواقعه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وہلم گھر

میں تشریف فرما ہے اسے میں باہر سے دوآ دمیوں کے جھڑنے نے کی آ وازئی اور جھڑا اس بات

کا تھا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے قرضہ لیا تھا قرض خواہ دوسرے سے قرض کا مطالبہ کررہا تھا کہ میرا قرضہ والیس کروم قروض ہیے کہ درہا تھا کہ اس وقت میر سے اندرسارا قرضہ
مطالبہ کررہا تھا کہ میرا قرضہ والیس کروم قروض ہیے کہ جہوڑ دواس جھڑنے نے اندرسارا قرضہ
اواکر نے کی صلاحیت نہیں ہے تم سے قرضہ لے لو پچھچھوڑ دواس جھڑنے نے اندران دونوں
کی آ دازیں بھی بلند ہورہی تھیں اور جھڑنے نے دوران اس قرض خواہ نے ریشم کھالی کہ ' واللہ
کی آ دازیں بھی بلند ہورہی تھیں اور جھڑنے نے کے دوران اس قرض خواہ نے ریشم کھالی کہ ' واللہ
کا افعل' ندا کی تئم میں قرضہ کم نہیں کروں گا۔ اس دوران حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر

سے باہر تشریف لے آئے اور آ کر آپ نے پوچھا کہ وہ مخص کہاں ہے جواللہ کی شم کھا کریہ کہدر ہاہے کہ میں نیک کام نہیں کرول گا؟ اسی وقت وہ مخص آ گے بر حااور کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ اور پھر فور آ دوسرا جملہ ریہ کہا کہ بیٹخص جتنا چاہے اس قرض میں سے کم ویدیئے میں حجوز نے کے لئے تیار ہول۔ (می بھاری مناب السلی باب مل بھیرالا ہام السلی)

## صحابه كرام كي حالت

یہ تصحابہ کرام کہاں تو جذبات کا بیعالم تھا کہ آ دازیں بلند ہورہی ہیں وہ کم کرانا چاہتے تھاتو یہ کم کرنے کے لئے تیاز ہیں تھے اور کم نہ کرنے پرفتم بھی کھالی کہ میں کم نہیں کروں گاس کے بعد نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے قرضہ چھوڑنے کا حکم فرما یا اور نہی چھوڑنے کا مشورہ دیا بلکہ صرف اتنا فرما دیا کہ کہاں ہے وہ خص جو یہ تم کھار ہاہے کہ میں نیک کا منہیں کروں گا بس اتنی بات سننے کے بعد وہیں وصلے پڑ گئے اور سارا جوش ٹھنڈ اپڑ گیا اور جھگڑا ختم ہوگیا وجہ یہ تھی کہ حسب بس اتنی بات سننے کے بعد وہیں وصلے پڑ گئے اور سارا جوش ٹھنڈ اپڑ گیا اور جھگڑا ختم ہوگیا وجہ یہ کہ حسب کہ حصابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس قد ردام سے کہ جب آپ کی زبان سے ایک جملہ من لیا تو اس کے بعد مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھ جا کیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس جذبہ کا پچھ حصہ نہمیں بھی عطافر ما دے اور تمام مسلمانوں کے درمیان آپس کے اختلافات اور جھگڑے ختم فرما دے اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق اوا کرنے کی تو فیق عطافر مائے آئین ۔ (وعظ بھائی بھائی بن جا واز اصلاحی خطبات ن ۲)

نرم خوئی

لوگوں کے ساتھ فرمی کا معاملہ کرنا بھی اللہ تعالی کے فرد کے بہت پندیدہ مل ہے جس پر بہت اور است میں اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اللہ تعالیٰ زمی کا معاملہ کرنے والے بین اور زمی کے معاملے کو پیند فرماتے ہیں اور زم خوکی پروہ اجرعطافر ماتے ہیں جو تندی اور ختی پر بہیں دیتے (بلکہ) کسی اور چیز پر بہیں دیتے۔ (سیج مسلم)

حضرت عائش ایک ورحد بیٹ نقل فرماتی ہیں کہ آئے ضربت میں اللہ علیہ باللہ شانهٔ واللہ نیاز نُح مِنْ شَیْء الله شانهٔ

زی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی ہٹالی جائے گی اس میں عیب پیدا کردے گی۔ (سیح سلم)

نری خوئی کا مطلب بیہ کے غصے ہے مغلوب ہوکر سخت الفاظ یا سخت رو بیاضتیار کرنے سے پر ہیز کیا جائے۔ دوسر ہے ہے خرم الفاظ اور نرم لب وابجہ بیں بات کی جائے۔ اگر کسی کوٹو کنا ہویا اسے اختلاف کا اظہار کرنا ہوتو اس کے لئے بھی ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں کھر در ہے پن اور درشتی کے بجائے خیر خوابئ تواضع اور دلسوزی کا پہلونمایاں ہؤاگر کسی چھوٹے کی تربیت کے لئے اس برغصہ کرنا ضروری ہوتو وہ بھی صرف بفتر رضر ورت اور اعتمال کی حدود میں ہو۔

رسیم الله و جبار مسلمان إراباع وإرا، المسوی و إرا، الحصله الله و جب کوئی الله تعالی اس مخص پر رحمت فرماتے ہیں جو نرم خواور در گزرکرنے والا ہو۔ جب کوئی چیز بینچاس وقت بھی جب کوئی چیز خریدےاس وقت بھی اور جب کسی سے اپنے حق کا تقاضا کرےاس وقت بھی۔ (میمج بناری)

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عند المخضرت صی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بندوں ہیں سے ایک ایسا بندہ لایا جائے گاجس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے پوچیس کے کہتم نے دنیا ہیں کیا عمل کیا ؟ تو وہ کیے گا۔" میرے بروردگار آپ نے مجھے اپنامال دیا تھا میں لوگوں کے ساتھ خرید وفروخت کیا کرتا تھا اور میری عاوت درگز رکرنے کی تھی۔ چنانچہ مالدار کے لئے آسانی پیدا کرتا اور تشکدست کومہلت و بتاتھا۔" عاوت درگز رکرنے کی تھی۔ چنانچہ مالدار کے لئے آسانی پیدا کرتا اور تشکدست کومہلت و بتاتھا۔" اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ" میں اس طرز عمل کا تم سے زیادہ ستحق ہوں" پھر آپ فرشتوں کو تھم دیں گے کہ" میرے اس بندے سے درگز رکرو۔" (میج مسلم)

اور حضرت الوجريره رضى الدعدروايت كرتے بين كما تخضرت ملى الله الله مَنْ اَنْظُوَ مُعُسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظُلِّ الله الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظُلِّ الْعَرُ شِي يَوْمَ لَاظِلُ إِلَّاظِلُهُ.

جو شخص کمی تنگدست (مقروض) کومہلت دے یا اس کوقرضے میں رعایت دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سمائے میں رکھیں گے۔ جب کہ اس کے سائے کے سواکوئی سامیے نہوگا۔ (جامع زندی)

حضرت الوقتاده رضى الله عند منه روايت بكرة تخضرت على الله عليه وسلم منه فرمايا:
مَنْ سَرَّهُ أَنُ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ مُحَرِبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلْيُنَقِّسُ عَنْ مُعْسِواً وُ يَضَعُ عَنْهُ
جَوْخُص اس بات كو پهندكرتا بموكدالله تعالى قيامت كى به چينيوں سے اس كونجات
عطافر مائے۔اس كوچاہئے كہ وہ كسى تنگدست كى مشكل آسان كرئے يا اس كقر مضے ميں
رعايت دے۔ (مج مسلم) (آسان بيان)

صلح كرادينا

اگردومسلمانوں کے درمیان کوئی تنازعہ ہوتوان کے درمیان صلح کراویتا بھی نہایت اجروثواب کا کام ہے۔قرآن کریم کاارشاد ہے:

إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِعُوْابِينَ آخُونِكُونَ كُونَاكُونَ اللَّهُ لَعَكَّمُ مُرْتَرَحَمُونَ

بلاشبه تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں لہذائے دو بھائیوں کے درمیان سلح کرادیا کرؤ اوراللہ ہے ڈرؤ تا کہتم پررتم کیا جائے۔ایک اورآیت میں ارشادہ واہے۔

فَاتَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِمُوا ذَاتَ بَيْنِكُوْ

پس الله سے ڈرواور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔

قرآن کریم کے ان ارشادات ہے واضح ہے کہ دومسلمانوں کے درمیان سلح کرادینا' اوران کے تعلقات کی درسی کی کوشش کرنا کتنا نیک عمل ہے۔اس غرض کے لئے دونوں کوایک دوسرے کی ایس با تیں پہنچانی جا ہمیں جن سے ان کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہواور غلط قہمیاں دور ہوں۔ یہاں تک کہ اس غرض کے لئے الیم ہاتیں کہنا بھی جائز ہے جو بظاہر خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہوں مثلاً دوآ دمیوں کے درمیان رنجش ہوتو ان میں سے کسی سے بیہ کہد دینا'' وہ محض تو تنہارے لئے دعائے خیر کرتا ہے۔'' اور دل میں بیزیت کر لینا کہ'' وہ تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت کی عام دعا کرتا ہے' اور تمام مسلمانوں میں اس کا مدمقائل بھی داخل ہے۔ اسی سم کی باتوں کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

داخل ہے۔ اسی سم کی باتوں کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

لَیْسَ الْکَذَّابُ الَّذِی یُصُلِحُ ہَیْنَ النَّاسِ فَیَنُمِی خَیْرًا أَوْ یَقُولَ خَیْرًا وہ مخص جمونانہیں ہے جولوگوں کے درمیان مصالحت کرائے اورکوئی بھلائی کی ہات

دوسرے تک پہنچائے یاکوئی بھلائی کاکلمہ کیے۔ (میج بناری سلم)

ایک اور صدیث میں آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:۔

يَعُدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةً دوآ دميول كدرميان انصاف كرنا بحى صدقه (كي طرح موجب ثواب) مدر بغارى وسلم)

لوگوں کے درمیان بغض وعداوت پیدا کرنا ایک شیطانی عمل ہے اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوئ ، جتنی دلوں میں پھوٹ فرالنے سے خوشی ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ وہ اپناسب سے بردا کارنا مہاس کو سجھتا

ہے کہمیاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ اس سر رخلاف اگر دومسلمانوں سر درمیادہ؛

اس کے برخلاف اگر دومسلمانوں کے درمیان خاص طور سے میاں ہوی کے درمیان غلط فہمیاں دورکر کے ان کے تعلقات کوخوشگوار بنانے کی کوشش کی جائے تو بیانتہائی ہے۔ سربر

ثواب کا کام ہے۔

یہ بات خاص طور سے ان اوگوں کو یا در کھنی جائے جوا کیک ساتھ رہتے ہیں نیز ساس بہوا ور نند بھا وج کے درمیان ہمارے معاشرے میں جو تناز عات ہوتے ہیں وہ عموماً اسلام کی اس تعلیم کونظرانداز کرنے سے ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم کونظرانداز کرنے سے ہوتے ہیں۔ اگر اس تعلیم کی جائے تو دنیا و آخرت دونوں سنورجا کیں۔ (آسان بیاں)

کسی کے عیب کی بروہ پوشی

آگر کمی مسلمان کے کسی عیب کاعلم ہوجائے تو جب تک اس سے کسی دوسرے کو نقصان میں بنچنے کا ندیشہ نہ ہواس کی پردہ اپڑی بھی بڑے تو اب کا کام ہے حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لَايَسْتُرُعَبُدٌ عَبُدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّاسَتَرِهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

جوکوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوٹی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوٹی فرما ئیس سے۔ (صح سلم تاب البردالسلہ)

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

مَنُ رَاي عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنُ أَحُيَا مَوْءُ دَةً

جوفف كى كاكونى عيب ديكي اوراس جهال تواس كايمل ايباب جيسے كوئى زنده

ور كوركى جانے والى الركى كو بچالے \_ (سنن ابى داؤد كتاب الادب وستدرك ما كم م ١٩٨٣ جس)

" ردہ پوتی" یا" عیب چھپانے" کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اس کا ذکر نہ کرئے اور اس عیب کی تشہیر نہ کرے ایکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل یا تنیں یا در کھنی ضروری ہیں۔

(۱) کسی کے عیب کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولنا جا تزنہیں ہے۔ لہٰڈا اگر کوئی مخص
اس عیب کے بارے میں سوال کر ہے تو اول تو جواب کوٹا لئے کی کوشش کرے اور اگر جواب دیتا ہے جائے تو کوئی بات خلاف واقعہ نہ کیے۔

(۲) کسی کے عیب کی پردہ پوٹی اسی وقت جائز ہے جب اس عیب کا اثر اس مخص کی ذات کی حد تک محدود ہو کئیں اگر اس سے کسی دوسر مے مخص کو نقصان کینجنے کا اندیشہ ہوتو متعلقہ مخص کو اس عیب کے بارے میں بتا دیتا جائز 'بلکہ موجب ٹو اب ہے۔ بشر طبیکہ نیت دوسرے کو نقصان سے بچانے کی ہورسوا کرنا مقصد نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ

لوگوں کا پیبددھوکہ ہے لے کرکھا جاتا ہے یا قرض لے کرواپس کرنے کا اہتمام نہیں کرتا اور ناواقف لوگ اس کے ساتھ معاملہ کر کے نقصان اٹھا سکتے ہیں' تو جن لوگوں کو نقصان بی نیخ کا خطرہ ہوا نہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ۔ اس طرح اگر کسی شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا ہے اورلا کی والے اس کے حالات کی شخص کرنا چاہتے ہیں تو آنہیں سی صورتحال ہے باخبر کر دینا درست ہے ۔ لیکن ان تمام صورتوں میں نیت آنہیں نقصان ہے بیانے کی ہوئی چاہئے۔ و بینا درست ہے ۔ لیکن ان تمام صورتوں میں نیت آنہیں نقصان سے بیانے کی ہوئی چاہئے۔ اس کے طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس سے معاشر ہیں برائی بھیلنے کا اعمد میشہ ہے تو متعلقہ حکام کو اس سے باخبر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ باخبر کرنا موجب ثواب ہے ۔ بشرطیکہ نیت اصلاح معاشرہ کی ہو۔ مجرم سے ذاتی انقام لینا یا کرنا موجب ثواب ہے ۔ بشرطیکہ نیت اصلاح معاشرہ کی ہو۔ مجرم سے ذاتی انقام لینا یا دیشنی نکا لنامقصود نہ ہو۔ (آسان نیکیاں)

# خنده ببيثاني سےملنا

خندہ پیشانی سے ملنے کی ترغیب اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا بیان دوسرول کوخوش رکھنے اور تکلیف سے بچانے سے متعلق ضروری دینی تعلیمات

# خندہ ببیثانی سے ملناسنت ہے

خندہ پیشانی سے پیش آناخلق خداکائی ہے بیاک طویل حدیث ہے اوراس
پرامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ''باب الانبساط الی الناس''کاعنوان قائم فر مایا ہے۔ لینی
لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آناورلوگوں میں کھلے ملے رہنا۔ یہ کتاب امام بخاری
رحمۃ اللہ علیہ نے ''الا دب المفرد''کے نام سے کھی ہے'اوراس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ احادیث جمع کی ہیں جوزندگی کے مختلف شعبوں میں اسلامی آداب سے متعلق ہیں اور
ان آداب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول وقعل سے تلقین فرمائی ہے۔ ان میں سے
ایک ادب اورایک سنت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ کھلے ملے رہواوران کے ساتھ خندہ پیشانی
سے پیش آدے (بخاری کتاب النیز سورۃ ۱۸۸) باب۳)

اور بیشانی سے ملے۔ اپنے آپ کو بہ تکلف تندخوا ورسخت ملاقات ہوتواس سے آدمی خندہ پیشانی سے ملے۔ اپنے آپ کو بہ تکلف تندخوا ورسخت مزاج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں خواہ اللہ پاک نے دین کا یا دنیا کا بڑے سے بڑا مقام یا منصب عطا فر مایا ہو وہ اس مقام کی وجہ سے اپنے آپ کولوگوں سے کٹ کرسخت مزاج نہ بن کرنہ بیٹھے بلکہ گھلا ملار ہے نیا نبیاء کرام ملیہم الصلوق والسلام کی سنت ہے۔

# اس سنت نبوی صلی الله علیه وسلم بر کا فروں کا اعتراض

وقالو ۱ مال هذا الرسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق (سرة الفرقان: ) اور کفار کہتے ہیں کہ یہ کیسارسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں ہیں بھی پھرتا ہے۔ کفار بجھتے سنتھ کہ بازاروں میں پھرنا منصب پیغمبری کے خلاف ہے۔ یہاس وجہ سے بچھتے ہتھے کہ انہوں نے ایٹ بادشا ہوں اور سرداروں کو یکھا تھا کہ جب وہ بادشا ہت کے منصب پر فائز ہوجاتے ہتھ تو وام سے کٹ کر بیٹھ جاتے ہتے عام آ دی کی طرح بازاروں میں نہیں آتے ہتے بلکہ خاص شاہانہ

شان دشوکت سے آتے تھے۔ تو وہ یہ بھتے تھے کہ بغیبری ا تنابر ااور انچام مقام ہے کہ بادشاہت تو اس کے مقابلے بلیل گرد ہے۔ لیکن قر آن کریم نے ان کے اس خیال باطل کی تر دید کی اس لئے بغیبر تو آتے ہی تمہاری اصلاح کے لئے ہیں 'لہذا دنیا کا بھی ہرکام عام انسانوں ہیں گھل مل کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے آ داب اور اس کی شرا نظر بتاتے ہیں نہ یہ کہ اپ آپ کو وام سے کا شکرا کی طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ جو تحق مقدا (مقدا کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھ کرلوگ اطاعت کرتے ہوں) بننے کے بعد لوگوں سے مقدا (مقدا کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھ کرلوگ اطاعت کرتے ہوں) بننے کے بعد لوگوں سے کر بیٹھ گیا اور اپنی شمان بنالی تو اس کو اس طرح دیو بھی نہیں گئی۔ فرمایا کہ ایک عام آدمی کی طرح دیو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراکز سے تھے۔

#### شفقت كانرالاانداز

شائل ترخی میں دواہت ہے کہ حضورا قدی صلی الله علیہ وسلم ایک مرتبددینہ منورہ کے سوق مناقہ (سوق مناقہ مدینہ منورہ کا ایک بازار تھا جواب حرم شریف کی توسیع والے جے میں شامل ہوگیا ہے میں نے بھی کسی زمانے میں اس کی زیارت کی تھی) میں تشریف لے میں شامل ہوگیا ہے میں نے حضرت زاہر رضی الله تعالیٰ عنہ ویہات سے سامان لا کرشہر میں بیچا کرتے تھے سیاہ رنگ تھا اور غریب آ دمی تھے مضورا قدی سے ان کے چیچے گئے اور بہت مجت فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضور سلی الله علیہ وسلم ان سے بہت مجت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سلی الله علیہ وسلم چیکے سے ان کو چیچے گئے اور ان کو کو کی جمر کی اور ان کو چیچے سے کمر سے پکڑلیا چرا آ واز لگائی کہ من بہت ہی مزاح فرمایا۔ جب مندی کون ہے جو مجھ سے بی غلام خرید ہے گا؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے مزاح فرمایا۔ جب میں کہ میں نے اپنی پشت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوفروخت کریں گے تو بہت کم بیسے ملیس کے اس لئے کہ سیاہ فام ہے اور معمو کی ورج کا آ وی ہو کہ ایک الله علیہ وسلم آ وی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیس اے زام الله علیہ وسلم آ وی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیس اے زام والله علیہ وسلم آ تو کہ ہم تا تعاری واقعہ سے اندازہ لگا کیں کہ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم تماری قیست بہت زیادہ ہے۔ اس واقعہ سے اندازہ لگا کیس کہ آ مخضرت طبع الله علیہ وسلم

بازار میں تشریف لے جارہے ہیں اور کس طرح ایک معمولی درج کے آ دمی کے ساتھ مزاح فرمارہے ہیں۔ ویکھنے والا بیا ندازہ لگا سکتا ہے کہ بیکتنا الوالعزم پیغیبرہے کہ جس کے سامنے جبرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔علیہ الصلاۃ والسلام۔

مفتی اعظم پاکستان کی سادگی اور تواضع

میرے فیخ حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات

بلند فرمائے۔ آئین فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا (حضرت کا مطب اس وقت برنس روڈ پر ہوتا تھا اور ہمارا گھر بھی اس زمائے ہیں اس کے قریب ہی ہوا کرتا تھا) دیکھا کہ مطب کے سامنے فٹ ہاتھ پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محرشفیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں پیٹلی لئے ہوئے ایک عام آ دی کی طرح جارہ ہیں فرمائے ہیں کہ میں دیکھ کر جیران رہ کیا کہ مفتی اعظم پاکستان جس کے چاردا تگ عالم میں غلم وفضل اور تفق کی کئی دیکھر جیران رہ کیا کہ مفتی اعظم پاکستان جس کے چاردا تگ عالم میں پیٹلی لے کر پھر رہا ہے تو میں کو ایک عام آ دمی کی طرح ہاتھ میں پیٹلی لے کر پھر رہا ہے تو میں کیا سے ساتھ واس طرح آگا ما کہ کیاان کو دیکھ کرکوئی پیچان سکتا ہے کہ بیہ فتی اعظم پاکستان ہیں؟

بھر حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فاص تعلق عطافر با کیر حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فاص تعلق عطافر با دیے ہیں دہ اپنی آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ ما صاحب نے کر بھم سلمانان کر کے اور کی سنت ہے جناب نبی کر بھم سلم اللہ علیہ وسلم کی نہ میکہ تبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد تبوی طرف عامیانہ جیال

ایک مرتبہ جناب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل چل کر ایسے بی دوستانہ ملاقات کے لئے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تصریف نیف سے جومبحد قباء کے قریب رہنے تھے تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے۔ان کے گھر کے دروازے پرجا کرتین دفعہ آوازدی شایدوہ صحابی کسی ایسی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے دروازے پرجا کرتین دفعہ آوازدی شایدوہ صحابی کسی ایسی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے تو قرآن پاک کے تھم کے مطابق ''واذا قبل لکم اد جعوافار جعوا۔

جبتم ہے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہوجاؤ۔

چنانچ حضور صلی الله علیه و ملم واپس مجد نبوی علی تشکی تشریف لے آئے۔ کوئی نا گواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ دوست سے ملنے گئے تھے اپنی طرف سے دوئی کا حق ادا کیا 'نہیں ہوئی ملاقات واپس تشریف لے آئے۔ بعد میں حضرت عتبان بن ما لک رضی الله تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آئحضرت صلی الله علیہ وسلم سے ملے اور فداء ہونے سکے کہ میری کیا حیثیت کہ آپ میرے دربی تشریف لائے۔

### شايدىيەشكل زىن سۆت ہو

ويسيقو حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي ساري سنتين ايسي بين كه هرسنت بيه انسان قربان ہوجائے کیکن ایک سنت تر ندی شریف کی ایک روایت میں آئی ہے میں سمجھتا ہوں شایداس پر عمل كرنامشكل ترين كام يبيئ كيكن سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كامعمول تفا\_روايت مين آتا ے كەسركار دوعالم صلى الله علىيه وسلم ي كوئى بات كرتا تو آ ب صلى الله عليه وسلم اس وقت تك اس سے چہرہ ہیں پھیرتے تھے جب تک کہوہ خودہی چہرہ نہ پھیر لئے اپنی طرف سے بات کا منتے نہیں تھے۔ کہنے کو آسان بات ہے اس کا نداز ہ اس وقت ہوتا ہے جب سینکڑوں آ دمی رجوع كرتے ہول كوكى مسلد يو جور بائے كوئى اين مشكل بيان كرر بائے تو آ دى كادل جا ہتا ہے كه میں جلدی جلدی ان ہے نمٹ جاؤں۔اوربعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بولنے پر آ جا كي تورك كانام بى نبيل ليت وان كرماته بيمعامله كرنا كه جب تك وه ندرك جائ اس وفت تک اس سے نہ ہے میہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔نیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہادیں بھی مشغول ہیں تبلیغ میں بھی مصروف ہیں تعلیم میں بھی مصروف ہیں جو یوری دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں ایک بڑھیا بھی راستہ میں پکڑ کر کھڑی ہوجاتی ہوتو اس وقت تك اس سے نبیس چرتے جب تك كد يورى طرح اس كومطمئن نبيس كرديت \_ مخلوق سے محبت کرنا' حقیقتاً اللہ سے محبت کرنا ہے بيصفت انسان كاندراس وقت پيدا موسكتى ك جب مخلوق كساتهاس وجه على مجبت مو

#### حضرت عبدالله بن عمرةً بن العاص كي التيازي خصوصيات:

حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ تعالی عنہا حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی بین اوران صحابہ کرام میں سے بیں جواپئی کثرت عبادت بیں مشہور سے بہت عابد وزاہد بزرگ ہے۔ اورانہوں نے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی کئیر تعداد بیں روایت کی بیں۔ایک خصوصیت ان کی بیہ ہے کہ انہوں نے توراة 'زبور' انجیل کاعلم بھی کسی فر ربعہ سے حاصل کیا ہوا تھا حالا نکہ بیہ کما بیں کہ یہود یوں اور عیسائیوں نے اس میں بہت تحریفیں کردی بیں اوراپی حالی حالت میں برقر ارنہیں بیں۔کین اس کے باوجودان کو اس نقط نظر سے پڑھنا تا کہ ان کی حقیقت معلوم ہواور یہود یوں اور عیسائیوں کو تبلغ کرنے میں مدول تو پڑھے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ تعالی عنہا نے کھاتو را قدیم دیوں سے پڑھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ تعالی عنہا نے کھاتو را قدیم دیوں سے پڑھی ہوئی تھی۔

#### توراة میں اب بھی کتاب الله کا نور جھلکتا ہے:

توراۃ اگر چیکمل طور پر پہلے کی طرح نہیں ہے بہودیوں نے اس میں بہت زیادہ تریفات کر دی بیل بہت سے حصے حذف کردیتے ہیں 'نے اضافے کردیئے الفاظ کو بدل دیا کین اس کے بادجود کہیں کہیں چربھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے۔ ای وجہ سے اس میں اب بھی جناب نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ سلی الله علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تقیس ۔اسی وجہ ہے قر آن کریم کہتا ہے کہ: یہ یہودی آپ سلی الله علیہ وسلم کواس طرح جانتے ہیں جس طرح اسپے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

ال المنظية والقامل المن المنظية والقامل الله عليه والمنظية والمنظمة والمنظ

بائبل سےقران تك:

یہ کا پیں ان لوگوں نے اتن بگاڑ دی ہیں اس کے باوجوداس میں بعض کھڑے ایسے ہیں کہ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ ان کی مشہور کتاب بائبل جس کو ''کتاب مقدس'' بھی کہتے ہیں' اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں' اس کو یہودی بھی موجود ہیں۔ مجھے قوراة کا ایک جملہ یاد اس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ: ''جوفاران آگیا جس میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ: ''جوفاران سے طلوع ہوگا۔ سلاح میں پنے والے گیت گائیں گے' قیدار کی بستیاں جمر کریں گی۔'' فاران نام ہاس پہاڑ کا جس پر فارح اواقع ہے۔''سلاح'' کا نام ہاس پہاڑ کا جس کا فاران نام ہاس پہاڑ کا جس خضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا کے تو اس پر بچیوں نے کھڑ ہے ہوگر بیز آنے پڑھے ہے کہ: طلع البدد علینا تشریف لا کے تو اس پر بچیوں نے کھڑ ہے ہوگر سے ہوگر سے تامیل علیہ السلام کے صاحبزاد سے کا من شیات اللہ ہا ہو جین آباد ہیں' ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولا دمیں نبی اوران کی بستیاں عرب میں آباد ہیں' ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولا دمیں نبی آ خرالز مان پیدا ہوں شے تو ان کی بستیاں حمر کریں گی۔

# آ پ صلى الله عليه وسلم كى صفات توراة ميں بھى موجود ہيں:

ببرحال معرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنها في قرمايا كه: بال يس بتاتا بون ـ والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ـ الله كانتم حضور عليه السلام كي بعض صفات توراة ميں ايس مذكور بيں جو كه قرآن ياك ميں بھي مذكور میں۔ پھر انہوں نے قرآن یاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ یا یھاالنبی انا ارسلنک شاهداً ومبشراً ونذيراً الي ني بم في آب كوكواه بناكراورخ شخرى دين والااور دران والا بنا کر بھیجا ہے۔ و مبشو آ: اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہول مے۔ و نذیوا : اورجہم سے ڈرانے والے ہول مے۔ بيآ يت قرآن كريم كى تلاوت فرمائي كرآ محتوراة كي عبارت يره كرسنائي كه: وحوزاً للاميين بعن حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم اُن پڑھ لوگوں کے واسطے نجات دہندہ بن کرآئیس سے۔اُمی کا لفظ خاص طورے لقب کے طور برعر بول کے لئے بولا جاتا تھا اس لئے کہان کے ہاں لکھنے بڑھنے کا رواج نہیں تھا تو بہتورا ق میں تھا کہ امتوں کے لئے نجات دہندہ بن کرآئیس مے۔آ کے فرمایا: و أنت عبدى ورسولى \_ يعنى الله تعالى اس وقت توراة ميس فرمار ب فيس كرا ي تريم صلى الله عليه وسلم التم مير بندے ہواور پيغبر ہو۔ وسميتک المتو كل اور ميں نے تہارا نام متوکل رکھاہے بین اللہ تعالی برجمروسا کرنے والا آ محصفات بیان فرما کیں کہوہ ني كيها بوگا؟ فرمايا: ليس بفظ و لا غليظ وه نه توسخت گوبوگا اور نه سخت طبيعت والا بوگا .. فظ کے معنی ہیں جس کی باتوں میں تختی ہو کر ختی ہو۔ولا سخاب فی الاسواق اورنه بإزارول مين شورميان والا موكارو لايدفع السيئة بالسيئة داوروه برائي كابدله برائي ي نہیں دےگا۔ولکن یعفوا ویصفح لیکن وہ معاف کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہوگا۔ ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولو الااله الا الله\_اور الله تعالی اس وقت تک اس کواینے یاس نہیں بلائیں ہے جب تک کہاس ٹیڑھی قوم کوسیدھانہ كردية اسطرح كدوه كهددين الااله الاالله

ویفتح بھا اعینا عمیا واذانا صماً و قلوبا غلفا۔اوراس کلمہ توحید کے ذریعے ان کی اندھی آئیس کھول دے گا اور ہرے کان کھول دے گا اور وہ دل جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ذریعے کھل جائیں گے۔اور بیصفات تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ توراۃ ہیں آج بھی موجود ہیں۔

# توراة كى عبرانى زبان مين آپ عليه السلام كى صفات:

چونکہ کاورے ہرزبان کے مختلف ہوتے ہیں تو اصل توراۃ عربانی زبان ہیں تھی اس کا ترجمہ جب اردو ہیں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا۔ اور عربانی زبان کے محاورے ہیں ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ کمی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا اور عمود ورگز رہے کام لے گا اور اس کے آگے پھر کی بت اوند ھے منہ گریں گے۔ اور بیوا قعداس وقت پیش آیا کہ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معظمہ فتح کیا تو پھر کے بت جو خانہ کعبہ میں نصب سے وہ اوند ھے منہ گرے یہ مساری تفصیل آئی ہے۔ میں نے جو 'اظہار الحق'' کا ترجمہ 'بائیل سے قرآن تک'' کے نام سے میں اس کی تیسری جلد کا چھٹا باب انہی بشارتوں پر مشمل ہے۔ میں نے دو کا لم بنا کرایک کیا ہے اس کی تیسری جلد کا چھٹا باب انہی بشارتوں پر مشمل ہے۔ میں حضور اقد س سلی اللہ کا کم میں بائیل کی عبارت دوسرے کا لم میں وہ احادیث کھی ہیں جن میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ میں بائیل میں بائیل میں بائیل میں بائی ہیں۔ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں پھران کو مواز نہ کرکے وکھایا کہ بائیل میں بیآیا ہے اور قرآن کر می میں یا حدیث میں بیآیا ہے۔ تو آئی تریف کی غرض:
میں یا حدیث میں بیآیا ہے۔ تو آئی تی کی غرض:

لیکن جب غرض ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بید مدیث کے کرآئے ہیں وہ یہ ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات بچھلی کتا ہوں میں بیان ہوئے وہ کیا تھے اوراس پیشین گوئی میں جو آ ہے مسلی اللہ علیہ وسلم کی اختیازی صفات ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کرخت نہیں ہیں اور ترش مزاج نہیں ہیں اور ترش مزاج نہیں ہیں اور ترائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔

بیسنت ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ اللہ تعالی نے شریعت میں اجازت وی ہے کہ اگر کسی شخص نے تبہار سے ساتھ برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے اتنابدلہ لے سکتے ہوایک طمانچہ مارا ہے مانچہ مارا ہے ہوئیت اسے مارا اس نے مارا اس سے کم وجیش نہ ہو۔ اس کی اجازت ہے لیکن اجازت ہونا اور بات ہے اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا اور بات ہے۔ آ پ نے ساری عمر بھی کسی شخص ہے اپنی ذات کا بدلے ہیں لیا۔ برائی کا جواب حسن سلوک سے وینا:

یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردی عظیم الشان سنت ہے۔ہم نے سنتوں کو چند ظاہری سنتوں کی حد تک محدود کرلیا ہے۔مثلاً سنت ہے کہ مسواک کرنا جا ہے 'واڑھی رکھنی جاہیے اور ظاہری وضع قطع سنت کے مطابق کرنی جاہتے۔ بیسب سنتیں ہیں۔ان کی اہمیت ہے بھی جوا نکارکرے وہ سنتوں ہے ناواقف ہے لیکن سنتیں اس حد تک محدود نہیں' عام تعلقات اورمعاملات مين نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاجوطر زعمل ففاوه بهي آپ صلى الله عليه وسلم کی سنت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں پڑھل کرنے کاول میں داعیہ پیدا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ استمام کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کی فکر کرنی جاہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ حسن سلوک ہے دیں سنت کے مطابق احیمائی ہے دیں۔ اب ذراہم اینے گریبانوں میں جھا تک کردیکھیں کہ ہم اس سنت ید کتناعمل کررہے ہیں؟ ہارے ساتھ اگر کسی نے برائی کی ہے تو کتنا انتقام کا جذبه ول میں پیدا ہوتا ہے اور کتنی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگرغور کروتو معاشرے کے فساد کا بہت براسب بیہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ دیا ہے ہاری سوچ میہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ برائی کی ہے میں بھی اس سے برائی کروں گا'اس نے مجھے گالی دی ہے میں بھی دوں گا'اس نے مجھے میری شادی پر کیا تحفہ دیاتھا تو میں بھی اتنا ہی دوں گا' اور اس نے شادی پر تحذیبیں دیا تھا تو میں بھی نہیں دوں گا۔اس کا مطلب بيہوا كه بيسب يجھ بدله كرنے كے لئے جور ہائے بدله كرنے والا درحقيقت صلدحى

کرنے والانہیں ہوتا۔ حدیث میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے کہ: لیس الواصل بالمکافی کو لکن الواصل من اذا قطعت رحمه و صلها۔ (بخاری کتاب الادب باب لیس الواصل بالکافی) یعنی حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا و فخض ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کرر ہا ہے اور شد واری کے حقوق ادانیس کرر ہا ہے اور بیجواب میں قطع رحمی کرر ہا ہے اور دیرجواب میں قطع رحمی کر بائے اس کے ساتھ اجھا معالمہ کرر ہا ہے۔

## حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ:

ایک دن حضرت و اکثر عبدایی صاحب رحمة الله علیه این اورخدام وغیره کیماتھ بیٹے ہوئے تھے اچا تک ایک صاحب رحمة الله علیه این کوئی رشته وار تھے واڑھی مونچھ صاف عام آ ومیوں کی طرح تھے۔ وروازے بیں واغل ہوتے ہی گالیاں وینا شروع کردیں انتہائی ہا وہانہ لیجے بیں جتنے الفاظ برائی کے ان کے منہ بیں آئے کہتے ہی گئے۔ کردیں انتہائی ہا وادبانہ لیجے بیں جتنے الفاظ برائی کے ان کے منہ بیں آئے کہتے ہی گئے۔ معاف کردو ہم انشاہ الله تلائی ہر بات پہ کہدرہ بیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوگئی ہے ہم ہمیں معاف کردو ہم انشاہ الله تلائی کردیں گئے تمہارے پاوں پکڑتے ہیں معاف کردو بہرحال ان صاحب کا اس قدر شدید غصے کا عالم کہ دیکھنے والے کو بھی برواشت نہ ہو بالآخر شنڈے میں ہوگئے۔ بعد میں حضرت رحمۃ الله علیہ فرمانے گئے کہ اس اللہ کے بند کوکوئی غلطاطلاع الی گئی ہوئے۔ بعد میں حضرت رحمۃ الله علیہ فرمانے گئے کہ اس اللہ کے بند کوکوئی غلطاطلاع الی گئی ہوئے۔ بعد میں حضرت رحمۃ الله علیہ فرمانے سے ہوئے وار ہوئے ورشتہ واروں کے بھی حقوق موٹوں میں ورشتہ واروں کے ہمی حقوق ہوئے ورشتہ واروں کے ساتھ قطع تعلق کر لینا آ سان ہے الیکن تعلق جوڑ کر رکھنا ہی درخقیقت تعلیم نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم کی اور یہ ہے کہ لاید فع المسینة بالمسینة کہ برائی کا ورضی بیلہ برائی سے نبیس بلکہ پیارے میں حب سے شفقت سے اور خیرخوا ہی سے وو۔

مولا نار فيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاوا قعه:

مولانار فیع الدین صاحب رحمة الله علیه دارالعلوم دیو بند کے مہتم شخ عجیب ولی الله بزرگ شخ دارالعلوم میں مہتم کے معنی گویا کہ سب سے بڑے عہدے پر فائز 'حضرت نے

ایک گائے پال رکھی تھی ایک مرتب ایسا ہوا کہاس کو لے کرآ رہے تھے کہ داستے ہیں مدر۔ کا کوئی کام آگیا اس طرح مدرسد آئادر گائے مدرے کے حق میں ددخت کے ساتھ باندھ ، دفتر میں چلے گئے۔ وہاں دیو بند کے ایک صاحب آئادر چینا شروع کر دیا کہ بیگائے کس کی بندھی ہے؟ لوگوں نے بتایا مہتم صاحب کی ہے تو کہنے گلے اچھا! مدرسہ بہم کا کسیلا بن گیا ان کی گائے کا باڑا بن گیا اور ہہتم صاحب مدرے کوائی طرح کھارہ ہیں کدمدرے کے حن کوانہوں کے اپنی گائے کا باڑا بنالیا ہے۔ بھوری کروہاں ایک بجمح آکھا ہوگیا اب مرامر الزام سراسر ناانصافی مصاحب ناراض ہورہ ہیں کہ درت وہاں کام کررہے تھے اندر آواز آئی تو باہر نکلے کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ صاحب ناراض ہورہ ہیں کہ ہمتم صاحب نے یہاں گائے باندھودی کہنے گئے کہ ہاں واقعی یہ مدرسہ ہوگئ میں انڈون کی بیان بیس باندھنی چاہئے تھی نیگائے میری ذاتی ہور میحن مدرسکا ہو میں انڈون کی سے استعقاد کرتا ہوں اس فلطی کا کفارہ یہ ہے کہ میراول چاہ رہا ہے کہ یہائے کہ یہائے کہ بیگا ہائا۔

اب آپ دیکھے کہ سراسر ناانصافی اورظلم ہے استے بوے ولی اللہ اوراستے بوے فادم دین کے اور کی اللہ اوراستے بوے فادم دین کے اور کی کہ معمولی آ دی اتن گری دکھار ہاہے سب لوگوں کے سامنے بجائے اس کے کہ اس کو بدلہ دیا جاتا ' گائے بھی ای کو دے دی۔ یہ ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور لاید فع المسینة بالمسینة برمل۔

## ا ہے کی ساری سنتوں پڑمل ضروری ہے:

در حقیقت سنت صرف بینیں ہے کہ آسان آسان سنت کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی ایک سنت پڑل کی فکر کرنی چاہئے۔ اور انسان اس سنت کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی معاشرے کا فساد ختم ہوگا ، غور کر کے دیکھ لو اور تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونے کا متیجہ ہے۔ ولکن یعفو ویصفح لیکن وہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزرے کام لیتے ہیں۔ کوئی کچھ کی کہدد کے ویصفح لیکن وہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزرے کام لیتے ہیں۔ کوئی کچھ کی کہدد کے لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ اور جواللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمبع ہوتے ہیں اور ان کاطریقہ بھی یہی ہوتا ہے' اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا بچھ حصہ ہم کوبھی عطافر مادے۔ بیسب پچھاس لئے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی تحق کے سوار ہیں' معلوم نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں' کس وادی میں بھٹک رہے ہیں' یہاں بیٹھنے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم از کم تفور کی دیر دھیان ہوتو شاید دلوں میں بچھ داعیہ پیدا ہوجائے اور اللہ تبارک وتعالیٰ عمل کی تو فیق عطافر مائے۔ اس کی عادت ڈالو اس کے لئے خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں' اس کے لئے خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں' اس کے لئے مثن کرنی پڑتی ہے' ول پر جر کرنا پڑتا ہے ول پر پھر رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی منزل کی طرف جانا ہے تو یہ گھونٹ پینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیہ وسلم کی سنت کی منزل کی طرف جانا ہے تو یہ گر و سے گھونٹ پینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیہ وسلم کی سنت کی منزل کی طرف جانا ہے تو یہ گھونٹ پینے پڑیں گے۔ اللہ تعالیہ کے مز و بک لیسند میدہ گھونٹ:

حدیث پاک میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھون جوانسان بیتا ہے اللہ جارک و تعالیٰ کو اتنا پہند نہیں جتنا کہ غصے کا گھونٹ بینا۔ (مسنداحم جاس ۳۲۷) یعنی جب غصر آ رہا ہوا و رغصے میں آ دمی آ ہے ہے باہر ہور ہا ہوا و راس میں اندیشہ ہو کہ وہ کسی کوئی نقصان پہنچا دے گا'اس وقت غصے کے گھونٹ کو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جانا اور اس کے نقاضے پڑمل نہ کرتا' یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پہند ہے۔ و الکنظمین الغیظ و العافین عن المناس۔ (آل عمران' آیت ۱۳۳۷) قرآن نے الیی ہی مدح فرمائی ہے المعافین عن المناس۔ (آل عمران' آیت ۱۳۳۷) قرآن نے الیی ہی مدح فرمائی ہے المیہ لوگوں کی کہ جب بھی غصر آئے اور انقام کے جذبات پیدا ہوں تو ٹھیک ہے تہ ہیں کیا شریعت نے جائز حدود میں بدلہ لینے کا حق دیا ہے لیکن یہ دیکھو کہ بدلہ لینے سے تہ ہیں کیا فائدہ ؟ فرض کروایک شخص نے تہ ہیں طمانچہ مار دیا تو اگر تم بدلہ لینے کے لئے ایک طمانچہ اس کے مار دوتو تہ ہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگر تم نے اس کومعاف کردیا اور بیکہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کومعاف کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ؟

الله تبارك وتعالى كے ہاں صابرين كا اجر:

اس کا نتیجہ بیہوگا کہ: انما یوفی الصبرون اجرہم بغیر حساب۔(سورة

الزمرا آیت نمبروا) بے شک صبر کرنے والوں کواللہ تعالی بے حساب اجرعطافر مائیں گے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کے بندوں کو معاف کرنے کا عادی ہواللہ
تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا' تو میں اس کو
معاف کرنے کا زیادہ حق وار ہوں تواس کی خطائیں بھی اللہ تعالی معاف فرماد سیتے ہیں۔
عفو و صبر کا مثالی واقعہ

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دوآ دمی آپس میں لڑے 'لڑائی میں ایک کا دانت ٹوٹ گیا' جس کا دانت ٹوٹا وہ مخص اس کو پکڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے' لہذا قصاص دلوا یئے۔حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تہہیں حق ہے لیکن کیا فائدہ' تمہارا دانت تو ٹوٹ ہی گیا' اس کا بھی تو ٹریں' اس کی بجائے تم دانت کی دیت لے لؤ دیت پرصلح کرلو۔ وہ مخص کہنے لگا کہ میں دانت ہی توڑ وں گا' حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ما نا۔حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر چلوا اس کا بھی دانت تو ٹر تے ہیں۔

راست میں حضرت ابودرواءرضی اللہ عند بیٹے ہوئے تھے بڑے درجے کے مشہور صحابی بین انہوں نے کہا کہ بھٹی و یکھوائم قصاص تو نے رہے ہوگرا یک بات تو سنتے جاؤ میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور پھرجس کو تکلیف پہنچائے اور پھرجس کو تکلیف پہنچائے موان کردے تو اللہ تعالی اس کواس وقت معاف فرما ئیں گے جبکہ اس کومعافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی کی بین آ خرت میں ۔ تو مخص یا تو استے خصے میں آ یا تھا کہ پہنے لینے پر بھی راضی نہیں تھا جب یہ بات سی تو کہا کہ:
ما اللہ علیہ و سلم ۔ کیا آ پ نے بیات رسول اللہ علیہ و سلم ۔ کیا آ پ نے یہ بات رسول اللہ علیہ و سلم ۔ کیا آ پ نے یہ بات رسول اللہ علیہ و سلم ۔ کیا آ پ نے یہ بات رسول اللہ علیہ و سلم ۔ کیا آ پ نے یہ بات رسول اللہ علیہ و سلم ۔ کیا آ پ نے یہ بات رسول اللہ علیہ و سلم ۔ کیا آ گو کے بال میں اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا تھا کہ ہاں میں نے سن ہے اور میر سے ان کا نوں نے سنی ہے ۔ وہ خص کہنے لگا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کیا گیا کہ اس کیا تو استی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا گیا کہ بھی ساتھ کیا گیا گیا کہ اس کی کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کی

نے یہ بات فرمائی ہے تو جاؤاس کو بغیر کسی بینے کے معاف کرتا ہوں ؛ چنانچ معاف کردیا۔ ہم بیس اور صحابہ کرام میں فرق

احادیث ہم بھی سنتے ہیں اور وہ حضرات بھی سنتے سے لیکن ان کا حال میتھا کہ نبی

کر بیم صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد کان میں پڑاتو ہوہ سے ہڑا قصد وارا وہ ہڑے ہے ہڑا

منصوبہ اس ارشاد کے آگے ایک پل میں ڈھیر کر دیا۔ ہم صبح سے شام تک حضورا کرم صلی

اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں لیکن ان پڑمل کا داعیہ پیدانہیں

ہوتا۔ یبی وجہ ہے کہ اس پڑھتے اور سننے کے منتیج میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب

نہیں آتالیکن صحابہ کرام گواللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت

میں بھی انشاء اللہ ان کاعظیم مقام ہوگا۔

#### مذكوره حديث كالآخرى ثكزا

اس میں دوسری بات آ سے بیفر مائی کہ اللہ تعالیٰ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کواس
وقت تک اپنے پاس نہیں بلا نمیں کے جب تک کہ اس ٹیڑھی قوم کوسیدھا نہ کرلیں۔ ٹیڑھی قوم
سے مراد بت پرستوں والی عرب قوم کہ کہ ان کے اندر شرک قوتھا ہی اور دماغ میں بیخناس بھی
تھا کہ ہم ساری مخلوق سے برتر ہیں ' اپنے آ پ کوخدا جانے کیا پچھ بچھتے ہے ' ان کوسیدھا
کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنا نچ سال کی مدت میں اللہ تبارک و
تعالیٰ نے حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے جزیرہ عرب پر لا اللہ الا اللہ ک
حکومت قائم فرما وی۔ اور آ گے فرما یا کہ: یقتے بھا اعیبا عمیا۔ اس کلمہ تو حید کے ذریعے ان ک
اندھی آ تھوں کو کھولے گا اور ان کے دلوں کے پردوں کو ہٹائے گا۔ بیسب الفاظ تو را ہ ک
ہیں جوحضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان
اغلاق کواسیخ اندر بیدا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

(وعظ خنده بييثاني ي مناسنت إزاصلاى خطبات جلد١١)

# خنده ببيثاني اورخوش اخلاقي

لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاتی سے پیش آتا بھی اللہ عندروایت

پند ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عندروایت

کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

لا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعُرُورُ فِ مَسَينًا وَ لَوْ اَنْ تَلْفَی اَخَاکَ بِوَجُهِ طَلْقِ

نیکی کے سی کام کو حقیر نہ مجھو خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہتم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے
جرے (خندہ پیشانی) سے ملو۔

اس صدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ طنے والیک نیکی قرار دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ایم میں ارشاد قرمایا ہے کہ اس نیکی کوکوئی معمولی یا حقیر نیکی نہ محصور مطلب یہ ہے کہ اس پر محص ارشاد کر اس بر مسات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر محصور مطلب یہ کہ اس پر محصور مطلب میں برائے اللہ عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا۔

مَامِنُ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيْزَانِ الْعَبُدِالْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسُنِ الْخُلْقِ وَإِنَّ اللَّهَ يَبُغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِي

قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیزخوش خلقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔اوراللہ تعالی مخش کواور بے ہودہ کو مخص کو سخت نالبند فر ماتے ہیں۔(جامع ترندی)

اورحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا " تقوی اورخوش اخلاقی"۔ (جامع ترندی)

ا یک اور روایت میں حضرت ابو ہر رہے وضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیہ

ارشا دُفل فرماتے ہیں:۔

أكُمَلُ الْمُؤْمِنِيُنَ إِيْمَانِا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

تمام مومنوں میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جوان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ (زندی)

اور حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت کرتی بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم میں سے جولوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب میں اور جو قیامت کے دن مجلس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب میں اخلاق کے اعتبار سے سب مجھے سب سے زیادہ قریب ہوں گئے وہ لوگ میں جوتم میں اخلاق کے اعتبار سے سب بہتر ہوں۔ (زندی)

ان تمام احادیث بیں جس خوش اخلاقی کی عظیم فضیلتیں بیان کی گئی ۔ بیں وہ اگر چدایک وسیج مفہوم رکھتی بیں لیکن دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی ہے پیش آنااس کا ایک اہم حصہ ہے اور اس پر بھی میہ فضائل صادق آتے ہیں۔ (آسان عیاں)

# دوسرول كوخوش سيجيح

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله .. عليه وسلم: احب الاعمال الى الله سروريد خله على مسلم (المجم الكبير) ممهم المبيد

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جواعمال اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل کسی مؤمن کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اس کوخوشی سے ہم کنار کرنا ہے۔ اس حدیث کی سندا گرچہ کمزور ہے گر اس حدیث کی مضمون دوسری احادیث اور دلائل سے بھی ثابت ہے۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعددا حادیث میں اور اپنے قول وقعل کے ذریعہ بیات واضح فرمائی ہے کہ کسی علیہ وسلم نے متعددا حادیث میں اور اپنے قول وقعل کے ذریعہ بیات واضح فرمائی ہے کہ کسی معا حب ایمان کوخوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے۔

## میرے بندوں کوخوش رکھو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ جواب میں زبان حال سے کو یا یوں فرماتے ہیں کہ اگر جھے سے محبت کرتے ہوتو میں تو تمہار ہے ساتھ دنیا میں ملنے والانہیں ہوں کہ تم کسی وقت مجھ سے ملا قات کر کے اپنی محبت کا ظہار کرو ۔ لیکن اگر تم کو میر ہے ساتھ محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کر واور میری مخلوق سے محبت کرنے کا تقاضا ہے ہے کہ اس کوتی الا مکان خوش کرنے کی اورخوش رکھنے کی کوشش کرو۔

## دل بدست آور که حج اکبراست

اس بارے میں ہارے معاشرے میں افراط وتفریط پائی جاتی ہے۔ اعتدال نہیں ہے کہ ا لوگ تو وہ ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کوخوش کرنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے اوران کو یہ بھی نہیں معلوم که یکتنی بردی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کوخوش کردیایا کسی انسان کوخوش کردیا تواللہ تبارک وتعدلی اس پر کتناا جروثواب عطافر مائے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی ہیں۔ برزگوں نے فرمایا کہ دتعدلی اس پر کتناا جروثو اب عطافر مائے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی ہیں۔ برزگوں نے فرمایا کہ دلی است ور کہ جج اکبر است

ینی کسی مسلمان کا ول ہاتھ میں لے لینا یعنی اس کے ول کوخوش کر دینا ہے جج اکبر نے بزرگوں نے ویسے ہی اس کو جج اکبر نہیں کہد دیا بلکہ سی مسلمان کے ول کوخوش کر دینا آئی القد تعالیٰ کے محبوب اعمال میں ہے ہے۔

## د وسرول کوخوش کرنے کا نتیجہ

ذرااس بات کوسوچیں کو اگراس حدیث کی تعلیم پرہم سب عمل کرنے گئیں اور ہرانسان اس بات کی فکر کرے کہ جیس کی دوسرے کوخوش کرول تو بید دنیا جنت کا نمونہ بن جائے کوئی جھٹڑ اباقی نہ رہے بھرکوئی حسد باتی ندرہ اور کسی بھی شخص کو دوسرے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ البذا اہتمام کر کے دوسرے کوخوش کروا گرتم تھوڑی می کے دوسرے کوخوش کروا گرتم تھوڑی می اگرینہ اٹھا کو دوسرے کو داحت اور خوش کی تو دنیا جس چند کھول اور چندمنٹوں کی جو تکلیف اٹھائی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی آخرت میں جو تو اب تہمیں عطا فرما کیس گروہ دنیا کی اس معمولی تکلیف کے مقابلے میں کہیں زیادہ عظیم ہے۔

خندہ بیشانی سے ملاقات کرنا ' صدقہ' ہے

ایک حدیث میں حضوراقد س صلی الله علیه وسلم نے صدقہ کی بہت می تشمیل بیان فرمائی بیں کہ بیم محدقہ ہے اور صدقہ ہونائی بین کہ بیم کی صدقہ ہے اور صدقہ ہونے کا مطلب بیہ کہ اس ممل پراییا ہی ثواب ہے جیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہے بھرای حدیث کے آخر میں حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

وان تلقى اخاك بوجه طلق

لینی ایک صدقد بیب که این بھائی کے ساتھ شکفته اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ جب تم کس سے ملاقات کروتو تم کو بیاحساس ہو کہ تمہاری ملاقات سے اس کوخوشی ہوئی ہے اوران ملاقات سے اس کے دل میں تھنڈک محسوں ہو۔ اس کوصدقہ کرنے میں شارفر مایا ہے۔

اہذا جولوگ دوسروں سے ملاقات کے وقت اور برتا وُ کے وقت لئے دیئے دیتے ہیں اور وقار کے پردے میں اپنے آپ کور بزرور کھتے ہیں وہ لوگ سنت طریقہ پڑ مل نہیں کرتے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو وہ خوش خلقی کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ طے اور اس کوخوش کرنے کی کوشش کرے۔

گناہ کے ذریعے دوسروں کوخوش نہ کریں

دوسری طرف بعض لوگوں میں یہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے مسلمان کوخوش کرنا بڑی عبادت ہے لہذا ہم تو یہ عبادت کرتے ہیں کہ دوسروں کوخوش کرتے ہیں جا ہو ہے ہو جب اللہ تعالی کرتے ہیں جا ہو ہو خوش کرنا کسی گناہ کے ذریعہ ہو یا کسی ناجائز کام کے ذریعہ ہو جب اللہ تعالی نے یہ دوسروں کوخوش کروتو ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں حالانکہ یہ گمراہی کی بات ہے اس لئے کہ دوسروں کوخوش کر سے کا مطلب سے کہ مباح اور جائز طریقے سے خوش کرواب اگر ناجائز طریقے سے دوسروں کوخوش کر و گئواس کا مطلب ہے ہوا کہ گناہ کر کے اللہ تعالی کوتو ناراض کر دیا اور جائز طریقے سے دوسروں کوخوش کر دیا ہیں۔ اہذا اگر دوسرے کی مروت ہیں آ کریا اس کے تعلقات سے مرغوب ہوکر گناہ کا ارتکاب کرلیا تو ہیکوئی دین نہیں 'یکوئی عبادت نہیں۔

### فيضى شاعر كاواقعه

اکبر بادشاہ کے زمانے میں'' فیضی'' بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں ایک مرتبہ وہ تجام سے داڑھی منڈ وارہے متے ایک صاحب ان کے پاس سے گزرے انہوں نے جب دیکھا کہ فیضی صاحب داڑھی منڈ وارہے ہیں توان سے کہ

آغا!ریشمیراشی؟

''جناب! آپ بیداڑھی منڈ وارہے ہیں؟'' جواب میں فیضی نے کہا ''بلے! ریش می تراشم' و لے دیے کسے نمی خراشم'' ''جی ہاں! داڑھی تو منڈ وار ہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھار ہا ہوں''۔ مطلب میراعمل میراعمل میرے ساتھ ہے اور میں کی دل آزاری نہیں کررہا ہوں اور تم نے جومیرِ سے اس عمل پر مجھے ٹو کا تو اس کے ذریعہ تم نے میرا دل دکھایا۔ اس پر ان صاحب نے جواب میں کہا کہ:

'' ویے کسی نمی خراشی و لے دیے رسول اللّدی خراشی (صلی اللّه علیہ وسلم)''۔ لیتن جو بیہ کہہ رہے ہوکہ میں کسی کا دل نہیں دکھار ہا ہوں۔ارے اس عمل کے ذریعہ تم رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا دل دکھارہے ہو۔

## الله والياد وسرول كوخوش ركھتے ہیں

البذابعض لوگوں کے ذہن میں بھی اور زبان پر بھی یہ بات رہتی ہے کہ ہم تو دوسر لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں اوراب دوسروں کا دل خوش کرنے کے لئے کسی گناہ کا ارتکاب بھی کرنا پڑا تو کر گرز ہیں گے۔ بھائی! اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے اور اللہ تعالیٰ کے تھم کو پامال کر کے کسی انسان کا دل خوش کیا تو کیا خوش کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوتو ناراض کر دیا۔ یہ تو کوئی عبادت نہیں ہے اس حدیث کا منشا ہے کہ جو جائز امور ہیں ان میں مسلمانوں کوخوش کرنے کی فکر کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

فکر کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ:

یعنی صوفیاء کرام جواللہ کے دوست اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہرمسلمان کوخوش کرنے کی فکران کی طبیعت بن جاتی ہے ان کے پاس آ کرآ دمی ہمیشہ خوش ہوکر جاتا ہے ملول ہوکر نہیں۔اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصل سے ان کواس سنت پڑمل کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندول کوخوش کرتے ہیں۔ پھرآ گے فرمایا کہ:

#### خود گناه میں مبتلانه ہو

''اس کی ایک شرط ہے وہ یہ کہ اس سرور کو داخل کرنے سے خود شرور میں داخل نہ ہوجائے''۔
لیمن دوسروں کا تو دل خوش کررہا ہے اور اس کوسرور دینے کی فکر میں ہے لیکن اس کے
منتیج میں خود شرور میں یعنی معاصی اور گناہ میں داخل ہو گیا بین نہ کرے۔ آ گے فرمایا۔
''جیساان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے مسلک کا لقب' وصلح کل' رکھا ہوا ہے''۔

لین بعض لوگوں نے اپنا مسلک'' صلح کل'' بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ''صلح کل'' ہیں البندا کوئی کچھ بھی کرئے ہم کو '' جس خلطی پڑ ہیں او کیس کے کسی برائی کو برائی نہیں کہیں گے کسی برائی کی تر دید نہیں کریں سے ہم تو ''صلح کل'' ہیں۔ یہ طریقہ چھے نہیں ہے چنا نچھ آگے حضرت والا فرماتے ہیں کہ:۔

### امر بالمعروف كونه جھوڑے

''بعض لوگ تواسی وجہ ہے امر بالمعر وف اور نہی عن المئر نہیں کرتے''۔ مثلاً اگر فلاں کونماز پڑھنے کے لئے کہیں گے تواس کا دل برا ہو گا اگر فلاں کوکسی گناہ برٹو کیس گے تواس کا دل برا ہو گا اور ہم ہے کسی کا جی برانہ ہو پھر فر مایا کہ:

''کیا ان کو قرآن پاک کا بیتکم نظر نہیں آیا کہ: ''و لا تا خذکم بھما رافة فی دین الله" کہم کواللہ کے وین کے بارے میں ان پرترس ندآئے''۔

لیعنی ایک محض دین کی خلاف ورزی کرر ہاہے گناہ کا ارتکاب کررہاہے اس کے بارے میں تمہارے دل میں بیشفقت پیدانہ ہو کہ اگر میں اس کو گناہ کرنے پرٹوکوں گا تو اس کا دل دیھےگا۔

# نرم اندازے نہی عن المنکر کرے

البت بیضروری ہے کہ اس کو کہنے کے لئے طریقہ ایسا اختیار کرے جس سے اس کا ول کم سے کم دکھ ول آ زاراسلوب اختیار نہ کرے بلکہ زمی کا انداز ہوائی میں ہمرودی ہوج بت ہوشفقت ہو خیر خواہی ہوا خلاص ہوغصہ نکالنا مقصود نہ ہولیک ہیں ہیں چینا کہ اگر میں اس کو کو کو کا تو اس کا دل دکھے گا جا ہے گئے ہمی نرم انداز میں کہوں تو بیسوج درست نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تمام مخلوق کو راضی کرنے سے مقدم ہے ۔ لہٰذادونوں انہائی غلط ہیں افراط بھی اور تفریط ہیں۔ بس اپنی طرف سے ہر مسلمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو لیکن جہال اللہ کی حدود آ جا کیس جرام اور ناجا کڑا مور آ جا کیس تو پھر کسی کا دل دکھے کرنے کی کوشش کرو لیکن جہال اللہ کی حدود آ جا کیس جرام اور ناجا کڑا مور آ جا کیس تو پھر کسی کا دل دکھے یا خوش ہوا س وقت بس اللہ ہی کا تھم مانتا ہے اس وقت اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کرنی ہے کسی اور کی پروائیس کرنی ہے البتہ جتی الا مکان نری کا طریقہ اختیار کرنا چا ہے۔ وسلم ہی کی کرنی ہے کسی اور کی پروائیس کرنی ہے۔ البتہ جتی الا مکان نری کا طریقہ اختیار کرنا چا ہے۔ (وعظ دوسروں کو خوش کیجئے از اصلاحی خطبات جو)

# دوسرول كوتكليف مت ويبخيح

عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده (712)

## وه حقیقی مسلمان نہیں

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ۔ لیعنی نداس کی زبان ہے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کویا کہ اس حدیث کی زبان ہے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کویا کہ اس حدیث میں سلمان کی بہچان بتائی کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جس میں میصفت پائی جائے۔ لہذا جس مسلمان کی بہچان بتائی کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان ہے دوسرے لوگ محفوظ ندر ہیں حقیقت میں وہ محف مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ جیسے ایک محفوظ ندر ہیں حقیقت میں وہ محف مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں لگائے گا کہ شخص جو تک نماز نہیں پڑھتا لہذا یکا فرہوگیا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے سب سے حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے سب سے بہتے تو اس پہنی اگر چہ مفتی گفر کا فتو کی نہیں لگائے گا لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لئے کہ وہ مسلمان کہانوں واللوکا منہیں کر رہا ہے۔ بیاس صدیت کا مطلب ہے۔

#### ''معاشرت'' كامطلب

اسلام کے پانچ شعبے ہیں۔ (۱) عقائدُ (۲) عبادات (۳) معاملات (۳) اخلاق (۵) معاشرت۔ بیحدیث درحقیقت اسلام کے ان پانچ شعبوں ہیں ہے ایک شعبے بعنی "معاشرت" کی بنیاد ہے۔"معاشرت" کا مطلب بیہ ہے کہ اس دنیا ہیں کوئی بھی انسان تنہا تہیں رہتا اور نہ بی تنہا رہنے کا تھم دیا گیا ہے اور جب وہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کوکسی نہ کسی سے واسطہ پڑتا ہے گھر والوں سے واسطہ دوستوں سے واسطہ پڑوسیوں سے بازار والوں سے اور جس جگہ پروہ کام کرتا ہے وہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال بیہے کہ جب دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن سوال بیہے کہ جب دوسروں سے واسطہ پڑتا تو اب کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہئے؟ کیسا رویہ افتیار کرنا چاہئے؟ اس کو دمعاشرت کے احکام کہا جاتا ہے ہی وین کے پانچ بڑوے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے لیکن ہماری نا دانی اور بے ملی کی وجہ سے دین کا پیشعبہ بالکل نظر انداز ہوکررہ گیا ہے اور اس کو دین کا حصہ بی تہیں سمجھا جاتا اور اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواحکام عطافر مائے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

معاشرت کے احکام کی اہمیت

اللہ تعالیٰ نے بھی ''معاشرت' کے احکام بیان کرنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے مشلا معاشرت کا ایک مسلہ بیہ کہ جب کی دوسر شخص کے گھر میں جاؤتو اندرداخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لوکہ میں اندر آسکتا ہوں یا نہیں؟ اس اجازت لینے کوعر بی زبان میں اسٹند ان' کہاجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ''استند ان' کے احکام بیان کرنے کے لئے قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید باسٹھ میں پورے دورکوع نازل فرمائے جبد دوسری طرف قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم شاید باسٹھ جگہ آیا ہے کین نماز کر می خاص مثاید باسٹھ حضورا قدر سلی اللہ علیہ وسلی کو آن کریم میں نماز کر میں بنائی۔ بلداس کو حضورا قدر سلی اللہ علیہ وسلی کو آن کریم میں استند ان کی تفصیل کو آن کریم میں استند ان کی تفصیل کو آن کریم میں سورہ المجرات کا ایک بہت بڑا حصہ معاشرتی احکام کے بیان کرنے پڑئیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ آکہ طرف تو معاشرتی احکام کی اتن اہمیت ہے لیکن دوسری طرف ہماری روزم و کی زندگی میں ہم نے ان احکام پڑل کوچھوڑ رکھا ہے اوران احکام کا خیال نہیں کرتے۔
حضر سے تھا تو کی کا معاشرت کے دمات حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تھا تو ی رحمة اللہ تو تک کا معاشرت کے احکام کو زند و کی ماحت میں دارہ حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تھا توی رحمة

انتدعلیہ سے اس دور میں دین کی تجدید کا کام لیا دین کے دہ ابواب جولوگوں نے پس پشت ڈال دیۓ تھے اور دین سے ان کو خارج ہی کر دیا تھا آپ نے ان کی اہمیت بتائی اور اس کے جارے میں لوگوں کو احکام بتائے اور اپنی خانقاہ میں اس کی عملی تربیت کا اہتمام فر مایا۔

امام طور پرلوگ ہے بچھتے تھے کہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں جس میں تجروں کے اندر بیٹھر کرلوگ اللہ اللہ کر رہے ہوں اور اپنے ذکر وسیح اور عبادات میں مشغول ہوں۔ اس کے آگے پچھ نہ ہو۔

اللہ کر رہے ہوں اور اپنے ذکر وسیح اور عبادات میں مشغول ہوں۔ اس کے آگے پچھ نہ ہو۔

الکین حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں ذکر وسیح اور نوافل پر اتنا زور نہیں دیا جننا آپ نے معاشرت کے اس مسئلے پر ذور دیا کہ اپنی ذات سے کی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ جو طالبین اپنی اصلاح کے لئے آتے ہیں اگر ان میں سے کی بارے میں مجھے سے اطلاع ملتی ہے کہ جو معمولات اس کو بنا کے تھے وہ ان میں کو تاہی کرتا ہے مثلاً ذکر شیخ کے بجائے وہ پانچ تسبیحات پڑھتا ہے بتا اس اطلاع ہے درنج تو ہوتا ہے کہ اس کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا اس نے اس پر کیوں عمل نہیں کا کہ کے تھے وہ ان میں کو تاہ کہ اس کو ایک طریقہ بتایا گیا تھا اس نے اس پر کیوں عمل نہیں کیا گین جا کہ اس کی تھا کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے اپنی ذات سے دوسرے مسلمان کو نہیں ہی جھے سے اطلاع ماتی ہے کہ اس نے کی تھی کہ خوات سے دوسرے مسلمان کو تکھ مینے بنیجائی ہے تو بھے اس مختص سے نفرت ہو جو اتی ہو جو اتی ہے۔

احکام میں سے کی تھی کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے اپنی ذات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو بھے اس مختص سے نفرت ہو جو اتی ہے۔

### يهلے انسان توبن جاؤ

ای طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے وہ یہ اگر تہہیں صوفی بنتا ہے یا عابد زاہد بنتا ہے تو اس مقصد کے لئے بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں وہاں چلے جاؤ اگر انسان بنتا ہے تو یہاں آ جاؤ۔ اس لئے کہ یہاں تو انسان بنایا جاتا ہے۔ مسلمان بنتا اور عالم بنتا اور صوفی بنتا تو بعد کی بات ہے او نے در ہے کی بات ہے ار سے پہلے انسان تو بن جاؤ۔ اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب جاؤ ۔ اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی محاشرت کے آ داب نہ آتے ہوں اور ان پڑمل نہ کرتا ہو۔

دوسرول كو تكليف سے بچالو

د یکھے نوافل مستحبات ذکر واذ کار اور تسبیحات کا معالمہ بیے کہ اگر کرو کے تو انشاء الله

آخرت میں اس کا تواب ملے گا اور اگرنیس کرو گے تو آخرت میں بیر پڑئیس ہوگی کے فلال نفل کیوں نہیں پڑھی؟ فکر وافکار کیول نہیں کیا تھا؟ البتہ بیسب فضیلت والے کام ہیں۔ ضرور کرنے چاہئیں اور کرنے پر آخرت میں تواب ملے گالیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف آگر تہماری ذات ہے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ گناہ کیبرہ ہو گیا اب اس کی آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کہ ایسا کام کیول کیا تھا بہی وجہ ہے کہ اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں تعارض ہوجائے یا تو نوافل پڑھ لو یا اس معاشرتی تھم پڑھل کرتے ہوئے دوسرے و تکلیف میں تعارض ہوجائے یا تو نوافل پڑھ لو یا اس معاشرتی تھم پڑھل کرتے ہوئے دوسرے و تکلیف سے بچالوتو اس صورت میں شریعت کا تھم بیہ کہ نوافل کو چھوڑ دواور اس معاشرتی تھم پڑھل کرلو۔ میا تر با جہاعت کی ا ہمیت ،

دیکھے مردوں کو مجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی تخت تا کی فرمانی گئی ہے میاں تک کدا یک صدیث میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراول چاہتا ہے کہ کی ون ایسا کروں کہ جب جماعت کا وقت آ جائے تو کسی کوانام بنا کرخود باہر جاؤں اور گھروں میں جا کردیکھوں کہ کون کون کون کوگہ میں بیش آ کے بلکہ گھر میں بیشے رہے پھران کے گھروں کو جا کردیکھوں کہ کون کون کوگہ اللہ تعالیٰ کے اس فریضے میں کوتا ہی کررہے ہیں اس سے پعت چلاکہ جماعت سے نماز پڑھنے کہ تا تو ہماعت سے نماز پڑھنے کو اجب قرار دیا کوسنت موکدہ فرمایا ہے لیکن دوسر کے بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا کہ ورجماعت سے نماز اوا کر نااواء ناقص ہے چنا نچہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تا کیداور اجمیت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ مرض وفات میں جب کہ آپ کے چانا مشکل تھا اور حصرت صدیق آ کبر رضی اللہ عنہ کوآپ نے امام بنا ویا تھا اس وقت بھی آپ نے دوآ دمیوں کا سہارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آ بیا مرتبہ بیں ہیں تشریف لاے اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آ بیا مرتبہ بیں ہوتی ہے۔

لیکن دوسری طرف تمام فقهاء کااس براتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیاری میں

بہتلا ہے جولوگوں کے لئے گئن کا باعث ہوتی ہے جس کی وجہ سے بدیوہ تی ہے ایسے خف کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا جا کزنہیں اور صرف بینہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا تھم اس سے سماقط ہوگیا بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا جا کز ہی نہیں اگر جماعت سے نماز پڑھئے کا تھا اس کے کہ اگر وہ مجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا تو اس کے نماز پڑھے گا تو اس کے کہ اگر وہ مجد میں جماعت جیسی اہم عبادت کو صرف پاس کھڑے ہوئے والوں کو بد ہوسے تکلیف ہوگی دیکھئے جماعت جیسی اہم عبادت کو صرف لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے چھڑا دیا گیا۔

## حجراسودکو بوسه دیتے وقت تکلیف دینا

ججراسود کی فضیلت اوراہمیت کون مسلمان نہیں جانتا اور فرمایا گیا کہ جمراسود کو بوسہ دینا الیہ ہے جیسے اللہ جل شانہ سے مصافحہ کرنا اور جمراسود کو بوسہ دینا انسان کے گنا ہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور خود حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے جمراسود کو بوسہ دیا ۔ سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دیا۔ یہ اس کی فضیلت کی بات ہے کیکن دوسری طرف پی فرما دیا کہ اگر جمراسود کو بوسہ دینے کے لئے اگر دھکا دینا پڑے اور اس کے نتیج میں دوسرے کو نکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتو پھراس وقت جمراسود کو بوسہ دینا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا کتا اہتمام کرتی ہے کہ دوسرول کواپنی ذات سے ادنی برابر بھی تکلیف پہنچ نے سے بچایا جائے۔ جب اتنی اہم چیزوں کو صرف اس لئے چھڑایا جارہا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچ تو گھرنوافل اور مستخبات کے ذریعہ دوسرول کو تکلیف نہ پہنچ تو پھرنوافل اور مستخبات کے ذریعہ دوسرول کو تکلیف پہنچانا کہاں سے جائز ہوگا؟

#### بلندآ وازيسے تلاوت كرنا

مثلاً تلاوت قرآن کریم ایک عبادت ہے بیاتی اہم عبادت ہے کہ ایک حرف پردی نکیاں کھی جاتی ہیں گویا کہ تلاوت کے وقت نیکیوں کا خزانہ جمع ہوجاتا ہے اور فر مایا کہ سارے اذکار اور تبیجات میں سب سے افضل ترین قرآن کریم کی تلاوت ہے اور تلاوت میں افضل میہ ہے کہ بلند آواز سے کی جائے۔ آہتہ آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے کی جائے۔ آہتہ آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے تلاوت کرنے پرزیادہ تواب ملتا ہے۔ لیکن اگر تمہاری تلاوت کی وجہ سے کسی کی نیندیا آرام

میں خلل آرہا ہوتو پھر بلند آواز ہے تلاوت کرنا جائز نہیں۔ تہجد کے وقت آیے علیہ کے اٹھنے کا انداز

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبجد کی نماز کے لئے اٹھتے ساری عمر بھی تبجد کی نماز نہیں جھوڑی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی فرماتے ہوئے تبجد کی نماز واجب نہیں فرمائی کیکن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تبجد کی نماز واجب تھی۔ آپ نے بھی تبجد کی نماز قضائبیں فرمائی کیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تبجد کی نماز کے لئے اٹھتے تو آہتہ سے اٹھتے اور آ ہستگی سے دروازہ کھولتے کہ کہیں میرے اس ممل کی وجہ سے میری ہوی کی آگھ نہ کھل جائے اور ان کی فید خواہو اے سارا قرآن اور حدیث اس جات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دومروں کو نکلیف نہ پہنچائے اور قدم قدم پر شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔

لوگول کی گرزرگا ہ میں نماز مرز مھٹا

ایی جگہ پر نماز پڑھنے کے کئے کھڑا ہونا جولوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے جائز نہیں۔ بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ پوری مجدخالی پڑی ہے گر پچھلی صف میں جا کر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور نیت باندھ لی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے سے لمبا چکر کا کر جائے یا نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے اس طریقے سے نماز پڑھنا جا ترنہیں بلکہ گناہ ہے۔

وومسلم، میں سلامتی داخل ہے

بہرحال! حدیث شریف میں فرمایا:المسلم من مسلم المسلمون من لسانه و یدہ بین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ اور سالم رہیں لفظ "أسلم" كا مادہ ہے اس لم" اورلفظ "سلامتی" بھی اسی مادے سے اور انہی حروف سے ل كر بنا ہے كویا اشارہ اس بات كی طرف كردیا كه "مسلمان" كے لفظ كا تدرسلامتی لفظ واخل ہے۔

السلام عليكم كامفهوم

دومرے نداہب کے لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی" ہیلو" کہتا

ہے کوئی گڈ نائٹ اور کوئی گڈ مارنگ کہنا ہے اور کوئی '' نمستے'' کوئی ''آ واب'' کہنا ہے۔
مخلف الوگوں نے ملا قات کے وقت دوسرے کوخاطب کرنے کے لئے مخلف الفاظ اختیار کر
رکھے ہیں لیکن اسلام نے ہمیں بہتاہم دی کہ جب دوسرے سے ملا قات کر وتو یہ ہو'' اسلام
علیم'' جس کے معنی یہ ہیں کہتم پرسلامتی ہو۔ ایک طرف تو اس میں سلامتی کی دعا ہے جبکہ
دوسرے کلمات کہنے میں کوئی وعانہیں ہے اس وجہ سے سننے والے مخاطب کوان الفاظ کے
در یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ لیکن جب آپ نے نے'' السلام علیم ورحمۃ اللہ و ہرگاتہ'' کہا تو آپ
ہواور ہرکت نازل ہوا گرایک مرتبہ کا سلام بھی دوسرے مسلمان کے قت میں اللہ کی ہارگاہ میں
قبول ہوجائے تو ساری زندگی کا بیڑہ پار ہوجائے اور اس سلام کے ذریعے دوسر اسبق بیس کھا دیا
گرف ہوائے تو ساری زندگی کا بیڑہ پار ہوجائے اور اس سلام کے ذریعے دوسر اسبق بیس کھا دیا
طرف سے اس کے او پرسلامتی ہواور اس کی ذات سے اس کوکئی تکلیف نہ پہنچ اور مسلمان
ملاقات کے وقت سب سے پہلے یہ پیغام دے دے کہ میں تہمارے لئے سلامتی بن کرتبیں آیا ہوں۔
ملاقات کے وقت سب سے پہلے یہ پیغام دے دے کہ میں تہمارے لئے سلامتی بن کرتا یا

#### زبان سے تکلیف نہ دینے کا مطلب

پھراس مدیث میں دولفظ استعال فرمائے آیک "من لسانه" اور دوسرا" ویدہ "یعنی دوسرے مسلمان دو چیزوں سے محفوظ رہیں آیک اس کی زبان سے اور دوسرے اس کے ہاتھ سے ۔ زبان سے محفوظ رہیں آیک اس کی زبان سے اور دوسرے اس کے ہاتھ دل ٹوٹے اور اس کو تکلیف پنچے ۔ اس کی دل آزاری ہواگر بالفرض دوسرے مسلمان کی سی بات پر تقید کرنی ہے تو بھی ایسے الفاظ استعال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو بات پر تقید کرنی ہو مثلاً اس سے یہ کہد دیں کہ آپ کی فلاں بات مجھے اچھی ہیں گی یا آپ فلاں بات بی ورکر لیس وہ بات اصلاح کے لائق ہے اور شریعت کے مطابق نہیں ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا یا گائی گفتار سے بڑھ کر

طعنددینا۔''طعنہ'' کامطلب بیہ کہ براہ راست تو کوئی بات نہیں کی لیکن لیپٹ کر بات کہہ دی اور بیطعندالی چیز ہے جودلوں میں زخم ڈال دیتا ہے عربی شاعر کا ایک شعرہے:

يايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً (سرةالات ابدر)

اے ایمان والواللہ ہے ڈرواورسیدھی بات کرولیٹی ہوئی بات مطلوب اور پہندیدہ مبین ۔ آج کل فقرہ بازی ایک فن بن گیا ہے۔ فقرہ بازی کا مطلب بیہ کہ اسی بات کی جائے کہ دوسر اہتخص من کر تلم لاتا ہی رہ جائے۔ براہ راست اس سے وہ بات نہیں کہی بلکہ لیسٹ کر کہددی۔ ایسی با تیس کرنے والوں کی لوگ خوب تعریف بھی کرتے ہیں کہ بیخص تو برداز بردست انشاء پرداز ہے اور برد الطیف خداتی کرنے والا ہے۔

بهليسو چو پھر بولو

زبان کواستعال کرنے سے پہلے ذراسوچ لیا کروکہ جوبات میں کہنے جارہا ہوں اس کا متجہ کیا ہوگا؟ اور دوسرے پراس کا کیا اثر پڑے گا اور بیسوچ لیا کروکہ جوبات میں دوسرے سے کہنے جارہا ہوں اگر دوسر افتحض مجھ سے بیہ بات کہتا تو اس کا مجھ پر کیا اثر ہوتا مجھے اچھا لگتا یا برالگتا حضورا قدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور بیا صول بتا دیا کہ:

احب للناس ماتحب لنفسك (تنزي)

لیمی دوسرے کے لئے وہی بات پسند کر وجوا پے لئے پسند کرتے ہواور بیجوہم نے دو پیانے بنار کھے ہیں کہ اپنے لئے الگ پیانہ دوسرے کے لئے الگ پیانہ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرما دیا آگر میتر از واللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیا آگر میتر از واللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیت تو پھر یہ سارے جھکڑے اور فسادات ختم ہوجا کیں۔

زبان ايك عظيم نعمت

يزبان الله تعالى كعظيم تعت بجوالله تعالى في ميس مفت مين و ركا على باس

کی قیمت ہمیں ادائیس کرنی پڑی اور پیدائش کے وقت ہے لے کرموت تک بیسر کاری مثین چاتی رہتی ہے لیکن اگر خدائخواستہ یفعت چھن جائے جب اس نعت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ گئی عظیم نعت ہے۔ اگر فالج ہوجائے اور زبان بند ہوجائے تو اس وقت بیرحال ہوتا ہے کہ بولنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کی بات دو مرول سے کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان ٹہیں چلتی اس وقت پیت چات کہ یہ گا ہے کہ یہ گوگ سے کہ یہ گا ہی طاقت کتنی ظیم نعت ہے لیکن ہم لوگ سے سے کرشام اس زبان کو تینی کی طرح چلارہے ہیں اور بینیں سوچتے کہ زبان سے کیا لفظ نگل رہا ہے بیطر یقتہ ٹھیک نہیں بلک سے طریقہ برہم نے مل کر لیا تو پھر بیز بان جو ہمارے طریقہ بیہ ہم خاس کر لیا تو پھر بیز واو ۔ اگر اس طریقہ برہم نے مل کر لیا تو پھر بیز بان جو ہمارے کہ پہلے تو لو پھر بولو ۔ اگر اس طریقہ برہم نے مل کر لیا تو پھر بیز بان جو ہمارے کے اسباب بیدا کر ہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر ہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر رہی ہے انشاء اللہ جنت میں جانے کے اسباب بیدا کر بی بیدا کر بی ہے انشاء اللہ کو اللہ بی جانے گیا۔

## سوچ کربولنے کی عادت ڈالیں

ایک حدیث تریف میں حضوراقد س ضلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوسب سے زیادہ جہم میں اوند سے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے یعنی جہم میں اوند سے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے یعنی جہم میں اوند سے منہ گرائے۔ جانے کا سب سے بڑا سبب زبان ہے۔ اس لئے جب بھی اس زبان کو استعال کرو۔ استعال کر کے نہین میں سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس کا استعال کر کے نہین میں سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہوتو پہلے پانچ منٹ تک سوچ پھر زبان سے وہ جملہ نکا لے تو اس صورت میں بہت وقت خرج ہوجائے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر شروع شروع میں انسان بات سوچ سوچ کر کرنے کی عادت ڈال لے تو پھر آ ہت آ ہت اس کا عادی ہوجا تا ہے اور پھرسوچ میں در نہیں گئی۔ ایک لیم میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کا عادی ہوجا تا ہے اور پھرسوچ نے میں در نہیں گئی۔ ایک لیم میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ بین جات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں۔ پھر اللہ تعالی زبان کے اندر ہی تراز و پیدا فرما دیتے ہیں جس کے نتیج میں زبان سے پھرصر ف حق بات نگاتی ہے غلط اور ایسی بات زبان سے نہیں ہیں جس کے نتیج میں زبان سے پھرصر ف حق بات نگاتی ہے غلط اور ایسی بات زبان سے نیل کرنا ہو ۔ بشرطیکہ یہ نہیا ہوجائے کہ اس مرکاری مشین کوآد واب کے ساتھ استعال کرنا ہے۔ اسے احساس پیدا ہوجائے کہ اس مرکاری مشین کوآد واب کے ساتھ استعال کرنا ہے۔

#### حضرت تفانوئ كاايك واقعه

حضرت محكيم الامت مولانا اشرف على صاحب تفانوي رحمة الله عليه كے ايك خادم تے جن کو ' بھائی نیاز' کہا کرتے تھے۔ بڑے ناز پروردہ خادم تھے اس لئے آنے والے لوگ بھی ان ہے محبت کرتے تھے اور چونکہ خانقاہ کے اندر ہر چیز کا ایک نظم اور وقت ہوتا تھا۔ اس کئے آئے والوں برروک ٹوک بھی کیا کرتے تھے کہ بیکام مت کرو۔ بیکام اس طرح كرووغيره كمي مخف في حضرت والاك ياس ان كى شكايت كى كدآب كے بياخادم بھائى نیاز صاحب بہت سرچڑھ کئے ہیں اور بہت سے لوگوں پرغصہ اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کردیتے ہیں۔حضرت والا کو بیس کرغصہ آیا کہ بیراپیا کرتے ہیں اوران کو بلوایا اوران کو ڈاٹٹا کہ کیوں بھائی نیاز میر کیا تمہاری حرکت ہے۔ ہرایک کوتم ڈانٹنے رہتے ہوتمہیں ڈانٹنے کا حق كس نے دياہے؟ جواب ميں بھائي نياز نے كہا كەحفرت!الله سے ڈرؤ جھوٹ نہ بولو۔ ان كامقصد حضرت والاكوكهنانهيس تها بلكه مقصدية تها كهجولوك آب سے شكايت كررہے ہيں ان کو جاہئے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں ۔جس وفت حضرت والا نے بھائی نیاز کی زبان سے یہ جملہ سنا اس وقت گردن جھکائی اور''استغفر الله استغفر الله'' کہتے ہوئے وہاں سے چلے مجئے۔ دیکھنے والے حیران رہ مجئے کہ بیرکیا ہوا۔ ایک ادنیٰ خادم نے حضرت والاسے ایس بات کہددی لیکن حضرت نے بجائے ان کو پچھ کہنے کے استغفر اللہ کہتے ہوئے عطے سئے۔ بعد میں خود حضرت والا نے فرمایا کہ دراصل مجھ سے غلطی ہوگئ تھی کہ میں نے ایک طرف کی بات من کرفورا ڈائٹنا شروع کر دیا تھا۔ جھے جائے تھا کہ میں پہلے ان سے یو چھتا کہ لوگ آ پ کے بارے میں یہ شکایت کررہے ہیں۔ آ پ کیا کہتے ہیں کہ شکایت درست ہے یا غلط ہے اور دوسرے فریق کی بات سے بغیر ڈ انٹنا شریعت کے خلاف ہے چونکہ یہ بات شریعت کے خلاف تھی اس لئے میں اس پر استغفار کرتے ہوئے وہاں سے چلا سمیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس مخص کے دل میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کو جاشچنے کی تر از و پیدا فرما دیتے ہیں اس کا پیحال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ حدے متجاوز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قبم عطا فرمادے۔ آبین۔

# غيرمسلموں كوجھى تكليف پہنجانا جائز نہيں

اس حدیث میں فرمایا کمسلمان وہ ہےجس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرےمسلمان محفوظ رہیں۔اس ہے بعض اوقات لوگ یہ بیجھتے ہیں کہاس صدیث میں صرف مسلمانوں کو تكليف مينحفوظ ركفنے كائتكم ديا كيا ہے لہذا غيرمسلم كونكليف پہنچانے كى ممانعت اس حديث میں موجونہیں یہ بات درست نہیں کیونکہ صدیث میں مسلمان کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ مسلمان جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر عام طور پرمسلمانوں ہی ہےان کو واسطہ پڑتا ہے۔ اس کئے خاص طور پر حدیث میں مسلمانوں کا ذکر کر دیاہے ورنہ بیتھ مسلمان اور غیرمسلم سب کے لئے برابر ہے کہ اپنی ذات ہے غیرمسلم کوبھی حالت امن میں تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ البتة اگر كافروں كے ساتھ جہاد ہور ماہو، اور حالت جنگ ہو، تو چونكہ وہ تو كافروں كى شان و شوکت توڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔اس میں تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ کیکن جن کا فروں کے ساتھ حالت جنگ نہیں ہے ان کا فرول کو تکلیف پہنچا نا بھی اس تھم میں داخل ہے۔

ناجائز ہونے کی دلیل

اس کی دلیل میرے کہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کی حکومت بیس مصر میں رہتے تھے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کے علاوہ بوری قوم کفر اور گمراہی میں مبتلائقی اس وفت میہ واقعه پیش آیا که ایک اسرائیلی اور قبطی میں جھکڑا ہو گیا حضرت مویٰ علیہ السلام نے قبطی کوایک م کا مارا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگئی وہ قبطی اگر چہ کا فرتھالیکن موی علیہ انسلام نے اس کی موت کوایے لئے گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

لهم على ذنب فاخاف أن يقتلون (سورة الشعراء:١٨)

یعنی مجھے سے ان کا ایک گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں ان کے بیاس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کا فر کے آل کو گناہ سے تعبیر کیا۔اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کا فرتھااور کا فرکوٹل کرنا تو جہاد کا ایک حصہ ہے۔ پھرآپ نے اس کو گناہ کیوں قرار دیا' اوراس پراستغفار کیوں کیا؟ جواب بیہ ہے کہوہ قبطی اگر چه کافر تفااور حالت امن تھی اور اگر مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہائش پذیر ہوں اور حالت امن ہواس حالت میں کافر کا بھی دنیا کے اعتبار ہے وہی تق ہے جو مسلمان کا ہے یعن جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں اسی طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں کے وفکہ بیدانسان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں اسی طرح کافر کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں صوفی بنا تو بعد کی جانسان کا پہلا فرض بیہ کہ وہ آدی ہے۔مسلمان بنا اور صوفی بنا تو بعد کی بات ہے پہلا کام بیہ کہ کہ انسان آدمی بن جائے اور آدمیت کاحق بیہ کہ انسان اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔

تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا

بعض اوقات انسان کو پیتہ بھی نہیں جاتا کہ میں زبان سے تکلیف پہنچار ہاہوں بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو تو اب کا کام کرر ہاہوں لیکن حقیقت میں وہ گناہ کا کام کرر ہاہوتا ہے اس کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے مثلاً سلام کرنا گئی بڑی فضیلت اور تو اب کا کام ہے لیکن شریعت نے دوسرے کی تکلیف کا اتنا خیال کیا ہے کہ سلام کرنے کے بھی ادکام مقرر فرماد سے کہ ہروقت سلام کرنا جائز نہیں بلکہ بعض مواقع پرسلام کرنے پر تو اب کے بجائے گناہ ہوگا کیونکہ سلام کے ذریعہ ہم نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے مثلاً ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو اس کو سلام کی وجہ سے اس کی تلاوت میں رخنہ ہوگا اور دوسری طرف اس کو تلاوت جیموڑ کرتمہاری طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگا اب ایسے وقت کے اندرسلام کرنا زبان سے تکلیف طرف مشغول ہونے میں تکلیف ہوگی اب ایسے وقت کے اندرسلام کرنا زبان سے تکلیف بہنچانے میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں کوئکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ داخل ہوتے وقت سلام کرنا جائز نہیں کوئکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دائر میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دائر میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دریا میں خال واقع ہوگا اور اس کو توجہ بیانے میں تکلیف بھی ہوگی۔

مجکس کے دوران سلام کرنا فقہاء کرام نے لکھاہے کہ ایک شخص دوسرے لوگوں سے کوئی کمبی بات کر رہاہے اور د وسرے لوگ توجہ ہے اس کی بات من رہے ہیں اگر جدوہ د نیاوی باتیں ہوں اس حالت میں بھی اسمجلس میں جا کرسلام کرنا جا ئزنہیں اس لئے کہ وہ لوگ باتیں سننے میں مصروف تھے آپ نے سلام کے ذریعہ ان کی باتوں میں خلل ڈال دیا۔ اور جس کی وجہ سے باتوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوگئی اس لئے اس موقع پر سلام کرنا جائز نہیں اس لیئے تھم ہے کہ جب تم کسی مجلس میں شرکت کے لئے جاؤاور وہاں پر بات شروع ہو چکی ہوتو وہاں پرسلام کے بغیر بیٹھ جاؤاس وقت سلام کرنا زبان ہے تکلیف پہنچانے کے مترادف ہوگا اس سے اندازہ لگاہیئے کہ شریعت اس بارے میں کتنی حساس ہے کہ دوسر مے خص کو ہماری ذات سے اونی تکلیف نہ پہنچے۔

کھانا کھانے والے کوسلام کرنا

ا یک شخص کھانا کھانے میں مشغول ہے اس وفت اس کوسلام کرنا حرام تونہیں البتہ مکروہ ضرور ہے جب کہ بیاندیشہ ہو کہ تمہارے سلام کے نتیجے میں اس کوتشویش ہوگی۔اب دیکھئے کہ وہ تو کھانا کھانے میں مشغول ہے نہ تو وہ عبادت کررہا ہے نہ ذکر کرنے میں مشغول ہے اگرتم سلام کرلو گے تواس پر پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گائیکن سلام کے متیج میں اس کوتشویش ہونے اوراس کونا گوار ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے اس وفت سلام نہ کرے اس طرح ایک معخص اینے کسی کام کے لئے تیزی سے جار ہاہے آپ کوانداز ہ ہوا کہ میعخص بہت جلدی میں ہے آپ نے آگے بڑھ کراس کوسلام کرلیا اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا ویا بیآپ نے ا چھانہیں کیااس لئے کہ آپ کواس کی تیزی ہے انداز ہ لگانا جا ہے تھا کہ پیخض جلدی میں ہے۔ بیملام کرنے اورمصافحہ کرنے کا مناسب وفت نہیں ہے۔ ایسے وفت میں اس کوسلام نەكروبلكەاس كوجانے دوپيسب باتيس زبان كے ذريعة نكليف پہنچانے ميں داخل ہيں۔

میلی فون بر بسی بات کرنا

ميرے والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كداب ايذارساني كاايك آلہ بھي ايجاد ہوچکاہےوہ ہے' میلی فون' بیایک ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعہ جتنا جا ہودوسرے کو تکلیف پہنچا دؤچنانچە سے نے کسی کوٹیلی فون کیااوراس ہے لمبی گفتگوشروغ کردی اوراس کا خیال نہیں کیا کہوہ تخفی اس وقت کی کام کے اندر مصروف ہے۔ اس کے پاس وقت ہے انہیں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ''معارف القرآن' میں یہ بات کھی ہے کہ ٹیلی فون کرنے کے آ واب میں یہ بات کھی ہے کہ ٹیلی فون کرنے کے آ واب میں یہ بات واض ہے کہ اگر کسی ہے کہ بات کرنی ہوتو پہلے اس سے پوچھاوکہ جھے ذرا کمی بات کرنی ہے جا رہا ہے اگر آ باس وقت فارغ ہوں تو ابھی بات کرلوں اور اگر فارغ نہوں تو کوئی مناسب وقت بتا دیں اس وقت بات کرلوں گا سورۃ ٹورکی تفسیر میں یہ آ واب لکھے ہیں و کھے لیا جائے اورخود حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان یکمل فرمایا کرتے تھے۔

# باہر کے لاؤڈ ٹیپیکر پرتقر مرکرنا

یامثلاً آپ کومبحد کے اندر چندافراد سے کچھ بات کرنی ہے اوران تک آواز پہنچانے

کے لئے مبحد کے اندر کالاؤڈ اسپیکر بھی کائی ہوسکتا ہے لیکن آپ نے باہر کا بھی لاؤڈ اسپیکر بھی

کھول دیا۔ جس کے نتیج میں پورے علاقے اور پورے محلے کے لوگوں تک آواز پہنچ رہی

ہے۔ اب محلے میں کوئی ضمن اپنے گھر کے اندر تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ یاذکر کرنا چاہتا ہے۔ یا
سونا چاہتا ہے، یا کوئی ضمن بھار ہے۔ وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ گر آپ نے زبردتی اپنا وعظ
پورے محلے والوں پرمسلط کردیا۔ یمل بھی زبان کے ذریعہ تکلیف پہنچانے میں داخل ہے۔

### حضرت عمرفاروق كيزمان كاايك واقعه

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کے زمانے میں ایک صاحب مجد نہوی میں آکر وعظ کیا کرتے ہتے۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کا حجره مجد نبوی سے بالکل متصل تھا۔ اگر چہاں زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا۔ مگر وہ صاحب بلند آ واز سے وعظ کرتے تھے۔ ان کی آ واز حضرت عائشہ رضی الله عنها کے حجرہ کے اندر کا بختی آپ ای عبادات تلاوت ذکر و ان کی آ واز حضرت عائشہ رضی الله عنها کے حجرہ کے اندر کا بیا ہوتی اور ان صاحب کی آ واز سے آپ و تکلیف کی جی سے مصرت عائشہ رضی الله عنہ کو بیغام ججوایا کہ بیا ایک صاحب اس طرح میرے حضرت فاروق اعظم رضی الله عنہ کو بیغام ججوایا کہ بیا ایک صاحب اس طرح میرے حجرے کے قریب آ کر وعظ کرتے ہیں جھے اس سے نکلیف ہوتی صاحب اس طرح میرے حجرے کے قریب آ کر وعظ کرتے ہیں جھے اس سے نکلیف ہوتی ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہدویں کہ دوعظ کی اور جگہ پر جاکر کریں یا آ ہستہ آ واز سے کریں۔ حضرت

فاردق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے ان صاحب کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ آپ کی آواز ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوتی ہے آپ اپنا وعظ اس جگہ پر بند کر دیں چنانچے وہ صاحب رک گئے۔ گمروہ صاحب وعظ کے شوقین تھے چندروز کے بعد دوبارہ وعظ کہنا شروع کر دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کواطلاع ملی کہ انہوں نے دوبارہ وعظ کہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دوبارہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ اب بیس تم کوآخری مرتبہ منع کر دہا ہوں۔ اب آگر آئندہ مجھے اطلاع ملی کہ تم نے یہاں آگر وعظ کہا ہے تو یہ لکڑی کی چھڑی تمہارے او پر یہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ تہمارے او پر توڑ دوں گا۔ یعنی اتنا ماروں گاکہ تمہارے او پر یہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔

#### آج ہماری حالت

آئج ہم نوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ مجد میں وعظ ہور ہاہ اور سارے محلے والوں کوعذاب کے اندر بہتالکر رکھا ہے۔ الاؤٹ سیکرفل آ واز میں کھلا ہوا ہے۔ محلے میں کوئی شخص سونہیں سکتا۔ اگرکوئی شخص جا کرمنع کر بے تو اس کے اور بطعن شنج شروع ہوجاتی ہے کہ بیدین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ حالا نکہ اس وعظ کے ذریعہ شریعت کے تھم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسرول کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ عالم کے آ داب میں بیلھا ہے کہ " ینبغی للعالم ان الا بعدوصو ته مجلسه" عالم کی آ واز اس کی مجلس سے دور نہ جائے۔ بیسب با تیں للعالم ان الا بعدوصو ته مجلسه "عالم کی آ واز اس کی مجلس سے دور نہ جائے۔ بیسب با تیں زبان سے تکلیف پہنچانے میں وافل ہیں۔ بیز بان اللہ تعالیٰ نے اس لئے دی ہے کہ بیاللہ کا ذکر کے نہ نیان سے نکایف پہنچا ہے۔ کہ سے کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھؤید زبان اس لئے نی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچا و۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ خاتون سارے دن روزہ رکھتی ہیں اور ساری رات عبادت کرتی ہے لیکن وہ خاتون اپنی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ خاتون کیسی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ عورت دوزخی ہے جہنم میں جائے گی۔اس حدیث کوفٹل کرنے کے بعداس کی تشریح میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں "اس حدیث میں اس کی شناعت ہے کہ لوگوں کو ناحق ایذادی جادے اوراس معاملات کا عبادت پر مقدم ہونا بھی نہ کور ہے " بعنی لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں در تنگی عبادات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ معاملات کا باب عملاً اتنامتر وک ہوگیا ہے کہ آئی کو کی شخص دوسرے کو بیانہ مجھا تا ہے اور نہ سکھا تا ہے کہ بی بھی دین کا ایک حصہ ہے۔

### ہاتھ سے تکلیف مت دیجئے

دوسری چیز بس کا ذکراس حدیث میں فرمایا۔ وہ بے "ہاتھ" لیمن تبہارے ہاتھ سے کو الکیف ند پہنچ۔ اب ہاتھ سے تکلیف کی بعض صور تیں تو ظاہر ہیں مثلاً کسی کو مار دیا' ہرخض دیکھ کرید کہے گا کہ اس نے ہاتھ کے ذریعہ تکلیف کہ بہائی گیس ہی ہے گا کہ اس نے ہاتھ کے ذریعہ تکلیف کہ بہائی گیس کرتے حالا تکہ پہنچانے کی بہت مصور تیں ایس کہ لوگ ان کو ایڈ ادینے کے اندر شار نہیں کرتے حالا تکہ ہاتھ سے ایڈ ا دینے کی بھی بے شارصور تیں ہیں اور حدیث شریف میں "ہاتھ" کا ذکر کرکے ہاتھ سے صادر ہونے والے افعال کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ ذیا دہ تر افعال انسان اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے ای وجہ سے علاء نے ہاتھ کے ذکر میں تمام افعال دافل کے ہیں جا ہے اس فعل میں براہ داست ہاتھ ملوث نظر نہ آ رہا ہو۔

کسی چیز کو بے جگہ رکھنا

مثلاً ایک مشترک رہائش میں آپ دوسر ہوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس مکان میں کسی مشتر کہ استعال کی چیز کی ایک جگہ مقرر ہے مثلاً تولید رکھنے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ آپ نے تولید استعال کرنے کے بعداس کو بے جگہ ڈال دیااس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ جب دوسرا شخص وضوکر کے آیا اور تولیہ کواس کی جگہ پر تلاش کیا اور اس کو ضعال ہو ، قولیہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو تکلیف ہور ہی ہے یہ جو تکلیف اس کو پہنی بی آپ کے ہاتھ کی کر توت کا بتیجہ ہے کہ آپ اس کو تکلیف ہور ہی ہے یہ جو تکلیف اس کو پہنی بی آپ کے ہاتھ کی کر توت کا بتیجہ ہے کہ آپ نے وہ تولیہ اس کی جی جگہ ڈال دیا بیا ذیت رسانی ہوئی جو کہ اس حدیث کے وہ تولیہ کی ایک مثال دی ورنہ جا ہے مشترک لوٹا ہویا صابی ہویا گلاس ہویا جماڑ ووغیرہ ہوان کو اپنی مقرر جگہ سے اٹھا کر بے جگہ دکھنا ایڈ ارسانی میں واضل ہے۔

## بیگناه کبیره ہے

میرے والد ماجدرجمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی ہا تیں سکھا گئے جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم بھی یہ حرکت کرتے سے کہ ایک چیزاس کی جگہ سے اٹھا کر استعال کی اور دوسری جگہ لے جا کرڈال دی جب ان کوخرورت ہوتی تو وہ گھر کے اندر تلاش کرتے رہے ایک دن ہم لوگوں سے فرمایا کہتم لوگ جوح کت کرتے ہو کہ ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دی یہ بداخلاتی تو ہے ہی اس کے کہ اس محل کے دریعہ بداخلاتی تو ہے ہی اس کے کہ اس محل کے دریعہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے اور ایڈ اء مسلم گناہ کہیرہ ہے۔ اس دن ہمیں پہنچ چلا کہ یہ بھی وین کا تھم ہے اور یہ بھی گناہ کہیرہ ہے۔ اس دن ہمیں پہنچ چلا کہ یہ بھی وین کا تھم ہے اور یہ بھی گناہ کہیرہ ہے۔ اس دن ہمیں پہنچ چلا کہ یہ بھی وین باتھ ہے اور یہ بھی گناہ کہیرہ ہے۔ اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں۔

#### اینعزیز اور بیوی بچون کو تکلیف دینا

ایک بات سیجی ہم ایس کے مشترک رہائش ہیں بیضروری نہیں ہے کہ جن اوگوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں وہ اجنبی ہوں بلکہ اپنے قریبی رشتہ دار ایروی نیخ بہن بھائی سب اس میں داخل ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو تکلیف بینچ کا احساس نہیں کہ سے بیوی کو تکلیف بینچ کری ہے قو پہنچا کرے سہماری ہیوی ہی قو ہے یا اولاد کو یا بہن بھائی کو تکلیف پینچ رہی ہے تو پہنچا کرے ہماری سہماری ہوی ہی تو ہی خال کے بیاں بھائی کو تکلیف پینچ کر ہی ہے تو پہنچا کرے ہماری اولاد ہی تو ہیں ہماری ہوی ہی تو ہی جہاری اولاد ہی تو ہیں ہماری ہوی ہی تو ہیں ہماری ہوی ہی تو ہی تو ہی تھا کہ تا ہوا ہوں ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تو تو تا ہوا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تو تا ہوا ہوا کہ تو تو تا ہوا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تو تا ہوا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تو تا ہوا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تو تو تا ہوا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تا ہوا ہوا کہ تو تا ہوا کہ تو تا ہوا ہوا کہ تو تا ہوا ہوا کہ تو تا ہوا کہ ت

#### اطلاع کئے بغیر کھانے کے وقت غائب رہنا

مثلاً آپ گروالوں کو بتا کر چلے گئے کہ فلاں وقت آ کر کھانا کھاؤں گالین اس کے بعد اطلاع کئے بغیر کہیں اور چلے گئے اور کھانا بھی وہیں کھالیا اور وہاں پر گھنٹوں گزار دے اور وقت پر گھروالی نہیں پنچے۔ اور کھر پر آپ کی بیوی کھانے پر آپ کا انظار کر رہی ہوں اور پیشان ہور ہی ہے کہ کیا وجہ پیش آگئی کہ واپس نہیں آئے کھانا لئے بیٹھی ہے۔ آپ کا بیٹل گناہ کبیرہ ہے اس لئے کہ آپ نے اس کمل کے ذریعہ ایک ایسی ذات کو تکلیف پہنچائی جس کو اللہ تعالی نے آپ کی ذات سے وابستہ کر دیا تھا۔ آپ کو اگر کھانا کسی اور جگہ کھانا تھا کہ آپ اس کو ذہن کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انظار اور پریشانی کی آپ اس کو وہ تو ہاں کو اختار اور پریشانی کی تکلیف میں بہتلا نہ کرتے اس کے ذہن کو فارغ کر دیتے۔ اس کو انظار اور پریشانی کی کہوں تو ہاری ماتحت ہے آگر انظار کر رہی ہے تو کرے حالانکہ یمل کہوں تھیں وادر جرام ہے اور ایڈ اسلم ہے۔

## راستے کوگندہ کرناحرام ہے

یا مثلاً سڑک پر چلتے ہوئے آپ نے چھلکا یا گندگی سڑک پر پھینک دی اب اس کی وجہ سے کسی کا پاؤں پسل جائے یا کسی و تکلیف پہنچ جائے تو قیامت کے روز آپ کی پکڑ ہو جائے گی اوراگراس سے تکلیف نہ بھی پہنچ کی گئی آپ نے کم از کم گندگی تو پھیلا دی اس گندگی بھیلانے کا گناہ آپ کو ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے اور سفر کے دروان آپ کوراستہ میں کہیں پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ بیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ بیشاب کرنے کی ضرورت پیش مختل آپ اتن ہی جبتی قرماتے جننا ایک آدی مکان بنانے کے لئے مناسب جگہ تلاش کے لئے آپ اتن ہی جبتی قرماتے کے کہیں ایسانہ ہو کہ بیا گوں کی گزرگاہ ہوا وروہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ لئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیا گوں کی گزرگاہ ہوا وروہاں گندگی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ لئے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیا گوں کی تا شدیل سے نظر مایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شجیا ہیں جن میں سے ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ کلم ' لا اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ'' کہنا اورا دفیٰ ترین

شعبه ایمان کا میہ ہے کہ رائے ہے گندگی کو اور تکلیف دیے والی چیز کو دور کر دیا ہے۔ مثلاً رائے میں کوئی کا نٹایا چھلکا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اٹھا کر اس کو دور کر دیا۔ تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو بیا بیمان کا اونی درجے کا شعبہ ہے۔ لہذا جب رائے سے تکلیف دیے والی چیز ڈوالنا کفر کا شعبہ ہوتو پھر رائے میں تکلیف دینے والی چیز ڈوالنا کفر کا شعبہ ہوگا والی چیز کودور کرنا ایمان کا شعبہ ہوتو پھر رائے میں تکلیف دینے والی چیز ڈوالنا کفر کا شعبہ ہوگا والی جیز دوالنا کفر کا شعبہ ہوگا والی جیز دوالنا کا میں۔

## وبنی تکلیف میں مبتلا کرناحرام ہے

#### ملازم برذبني بوجهة النا

حتی که حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کا ایک نوکراور ملازم ہے۔ اب آپ نے چارکام ایک ساتھ بتادیئے کہ پہلے بیکام کرو پھر بیکام کیریکام بھر بیکام کرتا۔ پھر بیکام کرنا۔ اس طرح آپ نے چارکاموں کو یا در کھنے کا بوجھ اس کے ذہن پرڈال دیا اگر ایسا کرنا بہت ضروری نہیں ہے تو ایک ساتھ چارکاموں کا بوجھ اس کے ذہن پرنہیں ڈالنا چاہے۔ بلکهاس کو پہلے ایک کام بتا دوجب دہ پہلاکام کر چکے تو اب دوسرا کام بتایا جائے دہ اس کوکر چکے تو پھر تیسرا کام بتایا جائے چنا نچے خود اپنا طریقہ بتایا کہ میں اپنے نوکر کو ایک وقت میں ایک کام بتا تا ہوں اور دوسرے کام جواس سے کرانے ہیں ان کو یا در کھنے کا بوجھ اپنے سر پر رکھتا ہوں نوکر کے سر پرنہیں رکھتا تا کہ وہ دی بوجھ میں مبتلانہ ہوجائے جب وہ ایک کام کر کے فارغ ہوجاتا ہے تو پھر دوسرا کام بتا تا ہوں۔ اس سے اندازہ لگا ہیئے کہ حضرت واللی نگاہ کتنی دور رس تھی۔

## نماز پڑھنے والے کا انتظار کس جگہ کیا جائے؟

يايها الذين آمنوا ادخلوافي السلم كافة (ستابترة،٢٠٨)

یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤیہ نہ ہو کہ عبادت نماز روز ہوغیرہ تو کر لئے لیکن معاشرت معاملات اوراخلاق میں دین کے احکام کی پرواہ نہ کی ٔ حالانکہ بیسب دین کا حصہ ہے۔

#### "أ داب المعاشرت "يرطيخ

حضرت تفانوی رحمة الله عليه كي أيك مختصري كماب بي" أ داب المعاشرت اس میں معاشرت کے آداب تحریر فرمائے ہیں بیکتاب ہرمسلمان کوضرور پڑھنی جائے اس كتاب كے شروع ميں حضرت تھانوى رحمة الله عليه في لكھا ہے كه ميں اس كتاب میں معاشرت کے تمام آ داب تونہیں لکھ سکا بلکہ متفرق طور پر جو آ داب ذہن میں آئے وه اس میں جمع کردیئے ہیں تا کہ جبتم ان آ داب کو پڑھو کے تو خود بخو دتمہاراذ ہن اس طرف منتقل ہوگا کہ جب بیہ بات اوب میں داخل ہے تو فلاں جگہ بربھی ہمیں اس طرح كرنا جا ہے آ ہستد آ ہستہ خود تمہارے ذہن میں وہ آ داب آتے چلے جائیں گے اور الله تعالی تہارے ذہن کو کھول ویں مے چنانچہ معاشرت ہی کا ایک ادب بیہ ہے کہ گاڑی الیی جگه کھڑی کروکداس کی وجہ سے دوسروں کا راستہ بند نہ ہوا ور دوسرے کو تکلیف نہو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے۔اس کی وجہ سے نہ صرف ہم گنا ہگار ہورہے ہیں بلکہ دین کی غلط نمائندگی کررہے ہیں چنانچہ ہمیں و مکھ کر بابرے آنے والا محض بیے کے گا کہ بیلوگ نماز تو برصے میں لیکن گندگی بہت پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس سے اسلام کا کیارخ سامنے آئے گا؟ اوروہ ان چیزوں سے اسلام کی طرف کشش محسوں کرے گایا اسلام سے دور بھا ہے گا؟ الله بچائے ہم لوگ دین کا ایک اچھانمونہ پیش کر کے لوگوں کے لئے کشش کا باعث بننے کے بجائے ہم وین سے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔معاشرت کے اس باب کوہم نے خاص طور پر چھوڑ دیا ہے۔اللہ تعالیٰ مجھے اور آب سب کواس کوتا ہی سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے اور ہماری فہم کو درست فرمائے اور ہمیں وین کے تمام شعبوں پرعمل كرنے كى تو فيق عطا فرمائے۔ آين۔

(وعظ دوسرول كوتكليف مت ديجيئه ازاصلاحي خطبات ج ٨)

# مسلمان اورايذ ارساني

دوسرون کوایذاء دینے کی مروجہ صور تیں .... دیواروں سر کوں کا ناجائز استعال .... لاؤڈ اسپیکر کا ظالمانہ استعال اور اس کے بارہ میں شرعی ہدایات .... دوسروں کے مزاج و نداق کی رعایت رکھنے کی ترغیب جیسے معاشرتی حقوق کا گلدستہ۔

## مسلمان اورای**ز** ارسانی ۰

جامع ترمدي اورسنن نسائي كاك حديث ب:

"عن ابى هويوة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُم: المسلم من سلم لمسلمون من السلانه ويده، والمؤمن من امن الناس على دمائهم واموالهم".

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علی نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مؤمن وہ ہے کہ لوگوں کو اسکی طرف سے اپنے جان و مال کوکوئی خطرہ نہ ہو۔

اس حدیث میں سرکار ووعالم علیہ نے ایک مسلمان کی بعض امتیازی خصوصیات بیان فرما کردین کے ایک بڑے وہیج شعبے کی طرف توجہ دلائی ہے جسے لوگ ناوا نفیت کے سبب وین کا شعبہ نہیں سمجھتے ، بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ دین صرف چند عقا کہ بنماز روز سے اور کی شعبہ نہیں سمجھتے ، بعض لوگوں کا خیال ہے ہے کہ دین صرف چند عقا کہ بنماز روز مرہ کی خصوص عبادتوں کا نام ہے ، اور ان عبادتوں کو بجالانے کے بعد انسان اپنے عام روز مرہ کی زندگی میں آزاد اور خود مختار ہے ، حالانکہ واقعہ ہے کہ اسلام نے جہاں ہمیں نماز روز ہے اور دوسری عبادتوں کی تعلیم دی ہے ، وہاں زندگی کے ہر شعبے میں ایسی تعلیمات عطا کی ہیں جن پڑمل کر سے ہم اینے معاشر کے وجنت کانمونہ بناسکتے ہیں۔

معاشرت دین کااہم شعبہ

حقیقت بیہ کہ اسلام کی تعلیمات میں صرف ایک چوتھائی حصہ عقائداور عبادات پر مشتمل ہے، اور باقی تین چوتھائی تعلیمات معاملات، اخلاق اور معاشرت ہے متعلق ہیں، وین کے ان اہم شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ معاشرت ہے، جس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ میل جول اور باہم زندگی گذارنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ جو حدیث ابھی آپ کوسنائی گئی ہے اس میں آسخضرت علی ہے اسلام کی معاشر تی جو حدیث ابھی آپ کوسنائی گئی ہے اس میں آسخضرت علی ہے اسلام کی معاشر تی

جوحدیث اہمی آپ اوسنای می ہے آئ میں استصرت علی ہے اسلام ی معاسری تعلیمات کا نہایت جامع خلاصہ بیان فرمادیا ہے، کیونکہ اسلام نے معاشرت سے متعلق جتنے

ادکام دیئے ہیں ان کا آخری مقصد ہیہ کہ اپنی ذات سے کسی بھی مسلمان، بلکہ کسی بھی انسان کو کسی تھی مسلمان، بلکہ کسی بھی انسان کو کسی تھی کی تکلیف نہ کینچنے دی جائے، آنخضرت علیقے نے اسلامی زندگی کے اس اصول کو انتہائی پر زور طریقے سے ذبحن نشین کرانے کے لئے فقرہ بیدارشاد فرمایا ہے کہ '' مسلمان در حقیقت وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں' بینی دوسر ول کو تکلیف پہنچانے سے احتر از اسلام کا وہ بنیادی نشان ہے جس سے ایک مسلمان بہچانا ہو وہ قانونی اور نفظی اعتبار سے خواہ مسلمان بہچانا ہو وہ قانونی اور نفظی اعتبار سے خواہ مسلمان بی جاتا ہے، البندا جو محض دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو وہ قانونی اور نفظی اعتبار سے خواہ مسلمان ہو کہ کہلائے الیکن ایک سے مسلمان کی حقیق صفات اور بنیادی علامتوں سے کوسوں دور ہے۔ کہلائے الیکن ایک ہے ہیں کہ ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں' لیکن اسکے بی نقرے میں ارشاد ہے کہ '' کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں' لیکن اسکے بی نقرے میں انشاد ہے کہ ''

" من سلم الناس من لسانه ويده ".

یعن ''جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں''۔

جس ہے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو نکلیف نہ پہنچائے خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا غیرمسلم ۔ لہذا جس طرح کسی مسلمان کی ایڈ ارسانی سے بچنا مسلمان کی ایڈ ارسانی سے بچنا مسلمان کی ایڈ ارسانی ہو یا غیرمسلم کو بھی بلاوجہ پریشان کرنایا تکلیف پہنچا ناحرام ہے۔ کہلئے ضروری ہے ، ای طرح کسی غیرمسلم کو بھی بلاوجہ پریشان کرنایا تکلیف پہنچا ناحرام ہے۔

بطورخاص بإتھاورزبان کاذکر

پھراس حدیث میں ہاتھ اور زبان کا ذکر محض اس لئے کر دیا گیا ہے کہ عام طور سے
ایڈ رسانی انہی راستوں سے ہوتی ہے، ورنہ حدیث کا مقصد بیہ ہے کہ لوگوں کوئس بھی طرح
سی قتم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے اور نہ کسی اور طریقے ہے۔
ہاتھ سے ایڈ آء پہنچائے کا مطلب

ہاتھ ہے تکلیف پہنچانے کا مطلب تو ظاہر ہے کہ اس میں ناحق مار پہید لڑائی جھگڑا وغیرہ داخل ہے، کیکن زبان سے تکلیف پہنچانے میں بے شار گناہ آجاتے ہیں، مثلاً جھوٹ، دھوکہ فریب، بدعہدی، غیبت، چغل خوری، گالم گلوچ، یا کوئی بھی ایسی بات کہنا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے یا اسے ذبنی یا جسمانی اذبیت میں مبتلا ہونا پڑے، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کو

تکلیف پہنچانے کے جتنے طریقے تصور میں آسکتے ہیں ان سب کواس مدیث میں ایساہی حرام قرار دیا گیا ہے جیسے چوری، ڈاکہ شراب نوشی اور دوسر ہے کہیرہ گناہ حرام ہیں، چنانچے اسلام نے اسپنے ہر تھم میں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا خاص اہتمام کیا ہے، مثلاً تھم بیہ کہ جعد کے روز جب مجد میں جاو تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کرآگے ہوئے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جہاں جگہ سلے بیٹے جاو تو نوگوں کی گردنیں بھلانگ کرآگے ہوئے کا کوشش نہ کرو، بلکہ جہاں جگہ سلے بیٹے جاو تو نہاد حوکر جاو، کوئی بد بودار چیز کھا کرنہ جاو، تاکہ پاس ہیٹے والوں کو تکلیف نہ بہنچ ، نیز جمم ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے الی جگہ نہ کھڑے ہوکہ دوسروں کیلئے جب تہجد گر رنے کا راستہ بند ہو جائے، حضرت عاکشہ بیان فرماتی ہیں کہ آٹھ نہ کھٹے، اس لئے کہا پی مقلی عبادت کی خاطر دوسروں کو تکلیف پہنچا نااسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔

تكليف كي بعض ديكر صورتين

پھرتکایف پہنچانے کی بھی بعض صور تیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں، مثلاً مار پید، گالم گلوج وغیرہ، لیکن بعض صور تیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ارتکاب ہم محض بے پروائی اور بے خیالی میں کرگز رہتے ہیں، مثلاً سرک پر پھل کا چھلکا بھینکتے وقت کسی کے خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ سی گناہ کا ارتکاب ہور ہاہے، حالا نکہ اگر اس جھلکے کی وجہ سے کسی انسان پھسل کرگر پڑے تو اسکی تکلیف کا سارا گناہ اس محض پر ہے جس نے وہ چھلکا ہے جگہ پھینکا تھا، اور اس سے جننے آ دمیوں کو تکلیف کی سینے گا ان سب کا گناہ اسکے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

اس طرح عام راستوں پر کوڑا کرکٹ ڈال دینا، سواری کو غلط جگہ کھڑا کرتا، بلا ضرورت لاؤڈ اسپیکر استعال کر کے لوگوں کے آرام وسکون میں خلل انداز ہونا، جس سے لوگوں کو تفت تکلیف پینچتی ہے، بھن بے تہذیب اور ناشائنگی ہی نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی روسے شرگ گناہ بھی ہے۔ لبندااس حدیث کی تعلیم ہیہ ہے کہ مسلمان کواپنے ہرکام میں بیسوچنا چاہئے کہ اس سے کوئی دوسرا شخص کسی دہنی یا جسمانی تکلیف میں جتلا تو نہیں ہوگا۔اور جس کام سے کسی کو تکلیف میں جتلا تو نہیں ہوگا۔اور جس کام سے کسی کو تکلیف میں جائے گاندیشہ ہواس سے کمل احتراز کرنا چاہئے۔ (از نشری تقریریں)

## د بوار س يا نوٹس بور د ؟

### د نیا بھرکی باتنیں دیوار پر

ہمارے معاشرے میں دیواروں پراشتہارات نعرے اور اعلانات لکھنے یا چسیال کرنے کا رواج اس قدرتشویش ناک حد تک بردھ گیاہے کہاسے دیکھ کرشرم محسوں ہوتی ہے، میں نے ونیا کے تقریباً جالیس ملک دیکھے ہیں، لیکن برصغیر کے سواکہیں دیواری تحریروں کا بیطوفان د کھنے میں نہیں آیا جو ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھتا ہی جارہا ہے، ملک بحرمیں شاید ہی کچه خوش قسمت دیوارین ایسی مول جهال کوئی نه کوئی تحریر درج نه موه ورنه ملک بحریش تقریباً برقابل ذكرد بوار بر بمحدنه بحد لكهايا چيكا مواضر ورملتاب، داكثر ون اور حكيمون كاشتها رات، سیاس اور ندہبی جلسوں کے اعلانات، چندے اور قربانی کی کھالوں کی ایکییں، سیاسی لیڈروں کی تعریف یا ندمت، انقلاب لانے کے برجوش ارادے، انتخائی امیدواروں کی قابلیت اور خدمات کا تعارف، امتخائی منشوروں کے اہم نکات، سیاسی قائدین کے دعوے اور وعدے، حکومت اور مخالفین کو دهمکیاں ، کارخانوں اور تحکموں میں ہونے والی زیاد تیوں کے خلاف احتجاج، یہاں تک کہ ذاتی مخالفین کےخلاف گالی گفتار،غرض دنیا بھر کی یا تیں دیواروں پر درج ہوتی ہیں، اور ایسا لگتاہے کہ ملک کی دیواریں اینے مکینوں کو تحفظ دینے کے لئے نہیں، بلكه "آ زادى تحرير كامظاہرہ كرنے كيليے بن جيں،ادر ہرديوارايك ايسامفت نوٹس بورڈ ہے جس کے استعمال کی نہ کوئی فیس ہے، نداس کے لئے کسی اجازت کی ضرورت ہے، اور نداس پرسنسر کی کوئی یابندی ہے، بلکہ او کول کوصلائے عام ہے کہ وہ جسب جا ہیں، جو جا ہیں اورجتنی بھدی تحرييس جابين،اس مفت نوٹس بورڈ پراينے جذبات كا اظهاركرنے كے لئے لكھ جائيں،اور سی بلدی پینکری کے بغیرا بی پہلٹی کو حیات دوام عطا کردیں، کیونکہ جو بات اس نونس بورڈ بر لکھ دی گئی، وہ ایبا''نوشتہ دیوار''بن گئی کہ وقت گذر جانے کے بعد بھی اسکی آب وتاب میں

فرق نہیں آتا، چنانچہ اکیکن میں جن خاد مان قوم کی ضائتیں صبط ہوئے بھی زمانہ گذر گیا، ان

کے ''واحد نمائندہ'' ہونے کی گواہی آج بھی دیواروں پر شبت ہے، جن جلسوں کو حاضرین ک

کی کی وجہے خرد بروہوئے بھی مدتیں بیت گئیں، ان کے ''تاریخی اجتماع'' ہونے کی شہادت

آج بھی'' ریکارڈ'' پر ہے، جومعالی حضرات! پنا اعمال کا حساب دینے کے لئے اللہ تعالی
کے پاس پہنچ بچے، ان کی مسیحائی کا تذکرہ آج بھی زندہ جاوید ہے، غرض اس نوٹس بورڈ پر لگے

ہوئے اعلانات کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب بحک ائی تحریر پنی عمر طبعی کونہ بھنچ جائے یا
دیوارکا مالک اس پر چوناسفیدی کراکر کسی دوسرے اعلان کے لئے جگے صاف نہ کردے وہ ہر
دورمیں تازہ اور سدا بہارر ہتے ہیں۔

### ایک ذاتی واقعه

ایک مرتبہ مجھے ایک پرائیویٹ کالج میں ایک ضرورت سے جانا پڑا، وہاں ان دنوں یونین کے انتخابات ہورہ سے تھے، میں بنے دیکھا کہ کالج کی صرف جار دیواری ہی نہیں، مرکزی عمارت کا بیرونی حصہ بھی نعروب اور اشتہارات سے پٹاپڑا ہے، اور میں نے با قاعدہ جائزہ کے کردیکھا تواس عمارت میں کوئی ایک فٹ جگہ بھی الی نتھی جس پر پچھ نہ پچھ کھا ہوا نہ ہو، اور بلامبالغداس درسگاہ کی بلڈنگ باہر سے بے بسی کے عالم میں ایک لگ رہی تھی جیسے ضربی غذا پر کھیاں جھٹ گئی ہوں ، اور انہوں نے اسکی شکل تک جھیا دی ہو۔

یہ بھی گناہ میں داخل ہے

دیواری تحریروں کے اس اندھا وھنداستعال سے پوری قوم کی تہذیب اور شائنگی کے بارے میں جو برااثر قائم ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، ی ،کین اس بات کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے کہ یے میٹر دینی اعتبار سے ایک بڑا گناہ بھی ہے، جو چوری کے گناہ میں وافل ہے، فالم ہے کہ اکثر و بیشتر یہ تحریریں ایسی دیواروں پر کھی جاتی ہیں جو کھنے والے کی ملکست میں نہیں ہوتیں، اور نہ دیوارکا ما لک اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ اسکی محارت پر یہ مینا کاری کی جائے، لہذا عمو آیہ تحریریں مالک کی مرضی کے بغیر، بلکہ اسکی شدید ناراضی کے باوجود کھی

جاتی ہیں اور اس طرح دوسرے کی ملیت کو تا جائز طور پراپنے کام کے لئے استعال کیا جاتا ہے، حالا نکہ آپ علاقے نے دوسرے کی چیز کوا کی خوش د لی کے بغیر استعال کرنے کی تخت ممانعت فرمائی ہے، اوراس کو ترام قرار دیا ہے، لیکن چونکہ دین کو ہم نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس لئے یہ کام کرتے وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں؟ جن گناہوں کا معاملہ براہ راست اللہ تعالی اور بندے کی باہمی تعلق سے ہاوراس میں کی دوسرے کے حق کا مسئلہ پیدائیں ہوتا، ان کا حال تو بہہ کہ جب بھی انسان کو ندامت ہو، اور اس چی تو بہی تو فیق ہوجائے، وہ معاف ہوجاتے ہیں، لیکن کہ جب بھی انسان کو ندامت ہو، اور ان کے ذریعے کی بندے کا حق پامال کیا گیا ہے، جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہا، اوران کے ذریعے کی بندے کا حق پامال کیا گیا ہے، وہ صرف تو بہت معاف نبیں ہوتے ، جب تک متعلقہ حق دار معاف نہ کرے۔ لہذا ہم اعلان و اشتہار کے جوش میں جن جن اللہ کے بندوں کاحق پامال کرے آئی اطاک میں ناجائز تصرف اشتہار کے جوش میں جن جن اللہ کے بندوں کاحق پامال کرے آئی اطاک میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، جب تک وہ سب معاف نہ کریں، اس گناہ کی معافی محکون نہیں ہے۔

د بوارکی تحریراور پوسٹر

جوتھم دیواروں پرتخریریں لکھنے کا ہے، وہی پوسٹر چیکانے کا بھی ہے، اگر قرائن سے
اندازہ جو کہ ویوار کا مالک اپنی دیوار پر پوسٹر چسپاں کرنے کو پسندنہیں کریگا تو اس دیوار پر
اشتہارلگانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی جگہ اعلانات اور اشتہارات ہی کے لئے
مخصوص ہے، جیسے مساجد میں یا بعض عوامی مقامات پر اسکا انتظام کیا جاتا ہے، یا کسی دیوار
کے مالک سے اجازت لے ئی گئی ہے، یا اس بات کا یقین ہے کہ وہ پوسٹر چسپاں کرنے کی
بخوش اجازت دیدے گا تو بیشک بات دوسری ہے۔

#### عهدرسالت كاايك واقعه

حدیث کی کمابوں میں بدواقعہ مشہور ومعروف ہے کہ ایک مرتبہ آتخضرت علی کوشہر میں چلتے ہوئے تیم کرنے کی ضرورت پیش آگئی، آپ علی فیے نے ایک قربی دیوار پر جاکر تیم فرمایا، اس واقعے پر بحث کرتے ہوئے علاء فقہاء نے بیسوال اٹھایا ہے کہ آپ علی فیا نے کسی دوسرے فخص کی دیوار پرتیم کیسے فرمالیا؟ پھراس کا جواب دیا ہے کہ تیم کرنے سے
دیوار کوکوئی نقصان نہیں پہنچنا، اور بیہ بات واضح تھی کہ کوئی بھی شخص اپنی دیوار سے تیم کرنے کو
منع نہیں کرسکتا۔ اس لئے آ ب عظیم نے اجازت لینے کی شرورت نہیں بھی ، بیجواب تواپئی
عگہ ہے، لیکن سوچنے کی بات بیہ کہ جب تیم جیسے بے ضرر کام کے بارے میں بیسوال پیدا
ہور ہاہے تو دیواروں کوجان ہو جھ کرخراب کرنے کی اجازت کیسے ہو کئی ہے؟
موجو دہ معاشر تی روش

یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ معاشرے ہیں ان دیواری تحریروں کا اتناروان عام اورلوگوں کا اس سے منع نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اپنی دیواروں کے اس استعال پرراضی ہو گئے جیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ راضی نہیں، ہے ہی جی بھارے ایک دوست نے اپنے مکان کی چاردیواری پرتازہ تازہ رنگ کرایا تو پچھ صاحبان اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس دن پہنچ گئے، اور اس صاف شفاف دیوار پراپی خوشنویی کا مظاہرہ شروع کر دیا، ہمارے دوست نے ان سے التجاکی کہ یہ دیوار آت ہی سفیدی ہوکر تیارہوئی ہے، کم از کم کی دیا، ہمارے دوست نے ان سے التجاکی کہ یہ دیوار آت ہی سفیدی ہوکر تیارہوئی ہے، کم از کم کی دون کے لئے اسے معاف کرویں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر جیں پھر آنے شروع ہو گئے، ( غنیمت ہو کہ گولیاں نہیں آئیں ) انہوں نے سوچا کہ گھر والوں کے زخی ہونے اور شیمت ہو کہ گولیاں نہیں آئیں ) انہوں نے سوچا کہ گھر والوں کے زخی ہونے اور شیمت ہو کہ گولیاں نہیں آئیں ) انہوں نے سوچا کہ گھر والوں کے زخی ہونے اور شیمت ہو کہ گولیاں نہیں آئیں کہ دیوار کی بدز جی گوارا کر لی جائے، چنانچہ وہ چپ ہوکر شیمت گئے، اور ''نوشتہ دیوار'' برخولیا۔

ظاہرہے کہ اگران حالاً ت میں لوگ چپ رہیں تو ان کی خاموثی کورضا مندی سمجھنا ان پر دو ہراظلم ہیں تو اور کیا ہے؟

#### گذارشات کامقصد

ان گذارشات کا مقصد، خدانه کرے، کسی کی ولآ زاری نہیں، نہ صرف تنقید برائے تنقید پیش نظر ہے، مقصد صرف بیہ ہے کہ معاشرے میں کسی غلط کام کے رواح پا جانے سے بعض اوقات اس کے غلط ہونے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ، اور لوگ ایک دوسرے کی ویکھا دیکھی وہ فلطی کرتے چلے جاتے ہیں، ہم دن رات نہ جانے اس طرح کی کتنی فلطیاں کرتے ہیں،
لیکن جب بھی ازخود یا کسی کے توجہ دلانے سے ایک مرتبہ توجہ ہوجاتی ہے تو پھراس فلطی پر
اصرار نہیں ہونا چاہئے، جھے امید بلکہ یقین ہے کہ بہت سے حفرات صرف اس لئے
دیواروں پر لکھنے ہیں کوئی عیب محسوس نہیں کرتے کہ انہیں اس کے گناہ ہونے کا علم نہیں، یا
اسکی طرف دھیان نہیں ہوا، اگران کو توجہ ہوجا کیگی تو دہ یقینا یمل ترک کر دیں گے، اور خود
میرے علم میں الی مثالیں ہیں کہ لوگ ایک مدت تک عام رواج کی وجہ سے بیکام کرتے
میرے ملم میں الی مثالیں ہیں کہ لوگ ایک مدت تک عام رواج کی وجہ سے اپنے
دہے، لیکن توجہ ہوجانے کے بعد انہوں نے پہلٹی کا پیطریقہ چھوڑ دیا، اور اسکی وجہ سے اپنے
نقصان کی بھی پروانہیں کی، خدا کرے کہ ہمارے معاشرے میں بیروایت قائم ہو، فروغ
پائے اور ترقی کرے اور ہم اپنے وین کی ان سنہری تعلیمات کے ذریعے ایک پاکرہ اور
صاف سخراما حول پیدا کرنے کی گئن پیدا کرسکیں، جب خمیر کے تقاضے سے بے قاعد گیاں کم
ہونگی تو جولوگ دھونس دھا ند لی سے بے قاعد گیاں کرتے ہیں ان شاء اللہ انہیں لگام دیے کا

https://ahlesunnahlibrary.com/

# سرم كون كاناجا تزاستعال

مال مفت دل بےرحم

جو چیزیں کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو تھوڑا بہت احساس لوگوں کو ہو بھی جاتا ہے، کیکن جو چیزیں ''مرکاری املاک'' کہلاتی ہیں، ان کے بارے میں دافعی'' ہال مفت دل بے رم'' کی مثل صادق آتی ہے۔ ان پر قبضہ کر لینا ان کو خلاف قانون استعال کرنا ایسی عام بات ہوگئی ہے جس پر انگلیاں بھی نہیں اٹھیں، حالا تکہ سرکاری اشیاء برسرافقد ارافراد کی ملکیت نہیں ہوتیں، پوری قوم کی ملکیت بہیں ہوتیں، پوری خوم کی ملکیت بہیں انھیں، حالا تکہ سرکاری اشیاء برسرافقد ارافراد کی ملکیت نہیں سارے وام کی حق تقی ہو قوم کی ملکیت ہوتی ہیں اور ان کا ناجائز استعال صرف کسی آیک شخص کی نہیں سارے وام کی جن تو اس ٹی اگر کوئی حق تلفی ہو جائے تو اس گناہ کی معافی انتہائی مشکل ہے، اس لئے کہ حقوق العباد کے گناہ صرف تو بداور جب کے تو اس گناہ کی معافی انتہائی مشکل ہے، اس لئے کہ حقوق العباد کے گناہ صرف تو بداور سے معافی مائی جائے اس شخص کا معاف کرنا ضروری ہے۔ جس کاحق پامل کیا گیا، اب اگر وہ شخص ایک جوادر معلوم جوتو اس سے معافی مائی جائے ہو ہوتو اس سے معافی مائی جائے گنائی جرے گا؟

دعوت فكر

یہ بات مدنظر رکھتے ہوئے ان چندتصرفات پرغور فرمایئے جو جارے معاشرے میں پُری طرح تھیلے ہوئے ہیں۔

(۱) سرکاری زمینوں پر تجاوزات ای تئم کی غاصبانہ کارروائی ہے جس کا تعلق حقوق العباد کے استقین شعبے سے ہے، ہمارے علماء نے فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ جس شخص کا مکان سڑک کے کنارے واقع ہو، وہ اپنی کھڑکی پرسائبان نگا سکتا ہے یانہیں؟

اورا گرنگا سكتا ہے تو زيادہ سے زيادہ كتنا لمباجوڑا؟ حالانكه سائبان لگانے سے زمين كے كى ھے پر قصنہیں ہوتا، بلکہ نصا کا بہت تھوڑ اسا حصہ استعال ہوتا ہے، نیزیہ مسئلہ بھی فقہاء کے یہاں زیر بحث آیا ہے کہ جس مخص نے عام لوگوں کی گذرگاہ پرراستدروک کردکان لگالی ہو اس سے کوئی چیز خریدنا جائز ہے یانہیں؟ بعض نقہاء کہتے ہیں کہ اس مخص نے چونکہ عوام کا حق غصب کررکھا ہے لہٰذا اس ہے سودا خرید نا اسکی غاصیانہ کارروائی میں تعاون ہے، اس کئے اس ہے کوئی چیز خرید نا جائز نہیں ، بعض دوسر نے فقہاء اگر جہاس حد تک نہیں مجھے ،کیکن انہوں نے بیکہاہے کدا گریدامید ہوکہ سودانہ خریدنے سے اس کوائی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اپنی اس ترکت سے باز آجائے گا تو اس سے واقعی سود اندخرید ناجائے ،اس سے بیا ندازہ لگایا جاسکتاہے کہ اسلامی قانون تجاوزات کے بارے میں کتنا حساس ہے؟

شجاوزات کی بھرمار

ہارے معاشرے میں تجاوزات کوئی قابل ذکر عیب ہی نہیں رہے جس کا جی جا ہتا ہے وہ اینے مکان یا دکان کے گرد یا بوری کی بوری سرکاری زمین پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے، بلکہ ہمارے گردو پیش میں جس طرح رہے تجاوزات تھیلے ہوئے ہیں ان میں ایک نہیں کئی گئی گناہ بیک وقت جمع ہیں،اول توعوامی زمین پر ناجائز قبضہ بی برواستھین گناہ ہے، دوسرے عموماً ان تنجاوزات سے راستہ چلنے والوں کو بردی تکلیف ہوتی ہے، اور راہ کیروں کے راستے میں رکاوٹ بیداکرناایک مستقل گناہ ہے،جس برحدیث میں سخت وعید آئی ہے، تیسرے ہارے ماحول میں پر تبجاوزات رشوت خوری کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہیں کیونکہ انہیں یا قی ر کھنے کیلئے متعلقہ اہلکارکو'' بھتہ'' دینا پڑتا ہے، اور پہ بھتدا یک مرتبہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہفتہ وار باماہانتخواہ کی طرح اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے جس کا بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس تتم کے المكارول سے يبي جاتے ہيں اوراس كى يورى كوشش بھى كرتے ہيں كەرىتجاوزات ختم ند بول، تاكهان كي "آمدني" كابيذربعه بندنه مونے يائے، للبذا الكوايين فرائيش سے غافل كرنے بلکے فرائض کے برنکس کام کرنے کاعمناہ بھی اس میں شامل ہوتو بعید نہیں۔

### تقریبات کیلئے راستوں کی بندش

(۲)اس طرح ہمارے ملک میں رہمی عام رواج ہوگیا ہے کہ جلسوں اور تقریبات کے کئے چکتی ہوئی سڑک روک کرشامیانے اور قنا تیں لگالی جاتی ہیں ،اوراس کے نتیجے میں آنے جانے والی گاڑیوں کومشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اورٹر یفک کے نظام میں بعض اوقات شدیدخلل واقع ہوجا تا ہے، یہ بات ہرمسلمان جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو اس کے سامنے سے گذرنا جائز نہیں ، اورا حادیث میں اس بات کی سخت تا کید کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی نمازی کے سامنے سے ندگذرے الیکن ساتھ ہی شریعت نے نماز پڑھنے والے کوریجھی ہدایت کی ہے کہ وہ ایس جگہ نماز پڑھناشروع نہ کرے جہاں لوگوں کو گذرنے میں د شواری ہو، مثلاً مسجد کاصحن اگر کھلا ہوا ہے توضحن کے بیجوں چھے بیاس کے آخری سرے برنماز كيليح كحرب بوجانااس صورت مين جائز نبين جب سائنے لوگوں كے گذرنے كى جگه ہواور نمازشروع كرنے كى وجہ ہے انہيں لمبا چكركاث كرجانا يراتا ہو، للذاتكم بيديا كيا ہے كه ايس عگہ نماز پر معوجہاں یا تو سامنے کوئی ستون وغیرہ ہوجس کے پیچیے سے لوگ گذر سمیں یا سامنے نمازی کی مفیں ہوں۔ اگر کوئی شخص اس بدایت کا خیال ندر کھے اور محن کے بیوں چ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں کوئی ھخص نمازی کے سامنے سے گذرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے گذرنے کا گناہ نماز پڑھنے والے بر ہوگا سامنے سے گذرنے والے برنہیں۔

غور فرمائے کہ مجدیں عموماً بہت بردی نہیں ہوتیں ، اور اگر کسی شخص کو چکر کا ف کر نکلنا پڑے تو اس کے ایک دومنٹ سے زیادہ خرج نہیں ہوتے ، لیکن شریعت نے اس ایک دو منٹ کی تکلیف یا تا خیر کو بھی گوار انہیں کیا ، اور نمازی کو تا کید فرمائی ہے کہ دہ لوگوں کو اس معمولی تکلیف سے بھی بچائے ورندگناہ گاروہ خود ہوگا۔

معمولی تکلیف کے دوررس نتائج

جب شریعت کو بیجی گوارانبیں کہ کوئی شخص ہاری وجہ ہے اس معمولی تکلیف میں مبتلا ہو

تو سراک کو بالکل بندکر کے لوگوں کو دور کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ بالحضوص آج کی معروف زندگی میں اگر کسی خفس کواپئی منزل مقصود تک چینچنے میں چندمنت کی تا خیر بھی ہوجائے تو بعض اوقات اس کونا قابل تلافی نقصان بھنچ جاتا ہے، کسی بیار کے لئے دوالے جانی ہویا کوئی مسافر ریلوں اشیشن یا ہوئی اڈے پینچنا چاہتا ہو، اور ہمارے جلنے یا تقریب کی وجہ سے اسے پانچ یا دس منٹ کی تاخیر ہوجائے تو کہنچ کو یہ تاخیر پانچ وس منٹ کی تاخیر ہوجائے تو کہنچ کو یہ تاخیر پانچ وس منٹ کی ہو گئی ہو ہو گئی ہ

### سرك ياكركث كاميدان

(۳) بیمناظر بھی بکثرت و یکھنے میں آتے ہیں کہ سڑکوں کو کرکٹ کا میدان بنالیا جاتا ہے، اور سڑک کے پیچوں بچ وکٹ یا وکٹ نما کوئی چیز نصب کر کے با قاعدہ کھیل شروع ہو جاتا ہے، آس پاس کی ہر کھڑی یا چلتی ہوئی گاڑی بیٹسمین کے چوکوں کی زدمیں ہوتی ہے، اور گیند کے پیچھے دوڑتے ہوئے فیلڈر آنے جانے والی گاڑی کی زدمیں، بیمنظر گلیوں اور چھوٹی سڑکوں پرتو نظر آتا ہی رہتا ہے، لیکن پچھڑھے سے پہلے و یکھا کہ ایک ایسے مین روڈ پر با قاعدہ تیج ہور ہاتھا جہاں عام طور سے گاڑیاں ساٹھ سڑکلومیٹر ٹی گھٹے کی رفآر سے دوڑتی بین، بیموامی سڑک کا سراسر نا جائز استعال تو ہے ہی خود کھیلنے والوں کے لیاظ سے بھی اقدام خود کشی سے کم نہیں، گیند کے پیچھے دوڑنے والے کے تمام تر ہوش وحواس گیند پرمرکوز ہوتے ہیں، اور وہ وہا کی بیش آجانے والی کی صورت حال کی وجہ سے اپنے جسم کو کنٹرول کرنے پر ہیں، اور وہ وہا کی بیش آجانے والی کی صورت حال کی وجہ سے اپنے جسم کو کنٹرول کرنے پر تا درنہیں ہوتا، لہذا اچا تک کوئی گاڑی سامنے آجائے تو کوئی بھی حادثہ پیش آسکتا ہے، اور

اس متم کے حادثات پیش آئجی بھی بھے ہیں ،اور جب اس کھیل کے نتیج میں جانیں تک چلی گئ ہیں تو گاڑیاں اور ان کے شعشے ٹوٹے کا کیا شار؟

#### ذمه داركون؟

اس صورت حال کی ذمہ داری ان نوعمر کھیلنے والوں سے زیادہ ان کے والدین، سرپرستوں اور ان سرکاری کار ثدوں پرعا کد ہوتی ہے جو آنہیں اس خطرناک کھیل میں مصروف دیکھتے ہیں، اور اس سے بازر کھنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسری طرف بڑے شہروں میں کھیل کے میدانوں کی کمی بھی اس صورت حال کا سبب ہے جس کی طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کا کمی بھی اس مارکنگ نا جا اس

(4) سرو کول بر بے جگہ گاڑیوں کی یار کنگ بھی ایک ایسامسلہ ہے جس میں ہم انتہائی بے حسی کا شکار ہیں۔چھوٹی گاڑیاں تو ایک طرف رہیں بڑی بڑی ویکنیں اوربسیں بھی ایسی جگہ کھڑی کردی جاتی ہیں کہ آنے جانے والوں کا راستہ بند ہوجا تاہے، یا گذرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہم نے وین کوصرف نماز روز ہے ہی کی حد تک محدود کر رکھاہ،اس لئے بیل کرتے وفت کی کوبیدھیان نہیں آتا کہ وہ محض بے قاعد کی کانہیں بلکہ ایک ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہور ہاہے جس کا تعلق حقوق العبادے ہے، اول تو جس جگہ یارکنگ ممنوع ہے اس جگدگاڑی کھڑی کردیتا اس عوامی جگہ کا ناجائز استعمال ہے، جوغصب کے گناہ میں داخل ہے، دوسرے حاکم کے ایک جائز تھم کی خلاف ورزی ہے، تیسرے اس با قاعدگی کے نتیج میں جس جس مخص کو تکلیف پہنچے گی ،اسے تکلیف پہنچانے کا گناہ الگ ہے اس طرح بیمل جوغفلت اور بے دھیانی کے عالم میں روز مرہ ہوتا ہے، بیک وفت کئ ممنا ہوں كالمجموعه بي جن يرونيامين حالان مويانه موه آخرت مين ضرور بازېرس موگي ـ ای طرح بعض جگه یار کنگ قانو ناممنوع نہیں ہوتی الیکن گاڑی اس انداز ہے کھڑی کر دی جاتی ہے کہ آ مے پیچھے کی محاڑیاں سرک نہیں سکتیں، یا گذرنے والوں کوکوئی اور تکلیف پیش آتی ہے، یمل بھی دین اعتبارے سراسرنا جائز اور گناہ ہے۔

## فقهى احكام كى جامعيت

ہماری فقہ کی قدیم کتابیں اس زمانے میں کھی گئی ہیں جب خود کارگاڑیوں (آٹو موبائلز) کارواج نہیں تھا،اورسفر کے لئے عموماً جانوراستعال ہوتے تھے،اس لئے ٹریفک کا فظام اتنا پیچیدہ نہیں تھا جتنا آج ہے، اس کے باوجود ہمارے فقہائے کرام نے سر کوں پر چلنے اورگاڑیوں کے تھہرانے کے بارے میں شرکی احکام کی تفصیل نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہے، اوراس سے اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیری کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اوراس بات کا بھی کہ اسلام میں نظم وضبط اور حقوق العباد کی گئی اہمیت ہے؟ اس کا نقاضا بیہ ہے کہ بحثیت مسلمان ہمارانظم وضبط اور ہماری تہذیب وشائشگی مثالی ہو، لیکن افسوں ہے کہ اپنی غفلت اور بے دھیانی کی وجہ ہے ہم اس قتم کے بے شارگناہ روزاندا پنے نامہ انمال میں غفلت اور بے دھیانی کی وجہ ہے ہم اس قتم کے بے شارگناہ روزاندا پنے نامہ انمال میں شامل کر کے اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کو اپنے بارے میں وہ تا تر بھی دے مروم رہ وے دے ہیں۔ وہ دین کا صحیح حسن دیکھنے سے محروم رہ بہماری بھٹی کا نقاب ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دین کا صحیح حسن دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ (از ذکر وگل)

# لاؤ ڈاسپیکر کا ظالمان استعال

تظلم كي تعريف

ظلم صرف بین نہیں ہے کہ کسی کا مال چین لیا جائے ، یا اسے جسمانی تکلیف پہنچانے

کے لئے اس پر ہاتھ اٹھایا جائے ، بلکہ عربی زبان میں ''ظلم'' کی تعریف بیری گئی ہے کہ'' کسی

بھی چیز کو بے جگہ استعال کر ناظلم ہے'' چونکہ کسی چیز کا بے کل استعال یقینا کسی نہ کسی کو

تکلیف پہنچانے کا موجب ہوتا ہے ، اس لئے ہراییا استعال ''ظلم'' کی تعریف میں داخل
ہے ، اوراگر اس سے کسی انسان کو تکلیف پنچی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ بھی ہے۔
لیکن جارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے گناہ کبیرہ اس طرح رواج پا گئے ہیں
کہ اب عام طور سے ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی باتی نہیں رہا۔

"ایذارسانی" کی ان بیٹارصورتوں میں سے ایک انہائی تکیف دہ صورت لاؤڈ اسپیکرکا ظالمانہ استعال ہے۔ ابھی چندروز پہلے ایک انگریزی روز نامے میں ایک صاحب نے شکایت کی ہے کہ بعض شادی ہالوں میں رات تین ہے تک لاؤڈ اسپیکر پرگانے بجانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آس پاس کے بسنے والے بچینی کے عالم میں کروٹیس بدلتے رہتے ہیں، اور ایک شادی ہال پرکیا موتوف ہے؟ ہر جگہ دیکھنے میں بہی آتا ہے کہ جب کوئی شخص کہیں لاؤڈ اسپیکر نصب کرتا ہے تو اسے اس بات کی پروائیس ہوتی کہ اسکی آواز کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے، اور آس پاس کے ان ضعیفوں اور بیاروں پردم کیا جائے جو بیآ واز سنرائیس چا ہے۔

لاؤ ڈاسپیکراور مذہبی پروگرام

گانے بجانے کا معاملہ تو الگ رہا، کہ اسکوبلند آواز سے پھیلانے میں وُہری برائی ہے، اگر کوئی خالص دینی اور ندجی پروگرام ہوتو اس میں بھی لوگوں کو لاوُڈ اسپیکر کے ذریعے زبردی شریک کرنا شرعی اعتبار سے ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن افسوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیاسی اور ندجی پروگرام منعقد کرنے والے حصرات بھی شریعت کے اس اہم

کم کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ سیاس اور فرہی جلسوں کے لاؤ ڈ اسپیکر بھی دور دور تک مار
کرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی شخص اپنے گھر میں نہ آرام سے سوسکتا ہے، نہ یکسوئی
کے ساتھ اپنا کوئی کام کرسکتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کی آ واز دور تک پہنچانا تو
برخ ہے، لیکن مجدوں میں جو وعظ اور تقریبی یا ذکر و تلاوت لاؤڈ اسپیکر پر ہوتی ہیں، ان
کی آ واز دور دور تک پہنچانے کا کوئی جو از نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مجد میں بہت
تھوڑے سے لوگ وعظ یا درس سننے کے لئے بیٹھے ہیں جنکو آواز پہنچانے کے لئے لاؤڈ
اسپیکر کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، یا صرف اندرونی ہارن سے با سانی کام چل سکتا
ہے، لیکن ہیرونی لاؤڈ اسپیکر پوری توت سے کھلا ہوتا ہے، اور اس کے نتیج میں یہ آواز محلے
کے گھر گھر میں اس طرح پہنچتی ہے کہ کوئی شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔

#### ایک ذاتی واقعه

جھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ لاہور گیا، جس مکان میں میرا قیام تھا، اس کے تین طرف تھوڑ ہے تھوڑ نے تھوڑ نے فرآ بعد سے تین مبور سے تھوں ہم جدول دن تھا، فجر کی نماز کے فرآ بعد سے تین مبور سے تھوں مجدول کے لاؤڈ اسپیکر پوری توت سے تھل مجے، اور پہلے درس شروع ہوا، پھر بچوں نے تلاوت شروع کردی، پھر ظمیس اور نعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ فجر کے وقت سے جمعہ تک بید ' فرجی پروگرام' اس طرح بے تکان جاری رہے کہ گھر میں کسی کوکان پڑی آ واز سنائی نہیں و بی تی ہے۔ فدا کا شکر ہے کہ اس گھر میں اس وقت کوئی بیار نہیں تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر فدا نخواستہ کوئی شخص بیار ہوتواس کوسکون کے ساتھ لاٹانے کا اس ماحول میں کوئی راستہ نہیں۔ فدا نخواستہ کوئی شخص بیار ہوتواس کوسکون کے ساتھ لاٹانے کا اس ماحول میں کوئی راستہ نہیں۔ بعض مجدول کے بارے میں بیجی سننے میں آ یا ہے کہ وہاں خالی مسجد میں لاوڈ اسپیکر پرشیب چلاد یا جا تا ہے، مسجد میں سننے والاکوئی نہیں ہوتا، لیکن پورے محلے کو بیٹریٹ زیر دئی سننا پڑتا ہے۔

دین کی میچے فہم رکھنے والے اہل علم خواہ کسی کھتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں بھی بیکام ہیں کر سکتے ،کی سے ناوا قف حضرات کے سکتے ،کیکن ایسا ان مسجدول میں ہوتا ہے جہاں کا انتظام علم دین سے ناوا قف حضرات کے ہاتھ میں ہے۔ بسا اوقات ریحضرات پوری نیک نیق سے بیکام کرتے ہیں ، وہ اسے دین کی مسلینے کا ایک ذریعے ہیں ۔کا اسے دین کی خدمت قرار ویتے ہیں ۔کیکن ہمارے معاشرے میں مسلینے کا ایک ذریعے ہوئے اور اسے دین کی خدمت قرار ویتے ہیں ۔کیکن ہمارے معاشرے میں

یاصول بھی بہت غلط منہور ہوگیا ہے کہ نبیت کی اچھائی سے کوئی غلط کام بھی جائز اور سے ہوجاتا ہے، واقعہ بیہ کہ کسی کام کے درست ہونے کے لئے صرف نیک نیخی ہی کائی نہیں، اس کا طریقہ بھی درست ہونا سے۔اور لا وُڈ اسپیکر کا ایسا ظالمان استعال نصرف بیکہ دعوت میلیغ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ اس کے اُلٹے نتائج برآ مدہوتے ہیں۔ چہند اُلگات

ت جن حصرات کواس سلسلے میں کوئی غلط نبی ہو، ان کی خدمت میں در دمندی اور دلسوزی کے ساتھ چند نکات ذیل میں پیش کرتا ہوں:

(۱) مشہور محدث حضرت عمر بن شبہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر چار جلدوں میں بڑی مفصل کتاب کسی ہے جس کا حوالہ بڑے بڑے علماء ومحدثین ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعدا پی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک واعظ صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے بالکل سامنے بہت بلند آ واز سے وعظ کہا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ وہ زمانہ لاوڈ اسپیکر کا نہیں تھا، لیکن ان کی آ واز بہت بلند تھی ، اور اس سے حضرت عارش کی کہ مونی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، عاشش کی کہ مونی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اس لئے حضرت عاکشہ نے حضرت عمر سے مجھے تکایت کی کہ بیصاحب بلند آ واز سے میر کے مسلم سائی نہیں و بی دعفرت عمر نے ان صاحب کو بیغام بھی کر انہیں وہاں وعظ کہنے سے منع کیا۔ سائی نہیں و بی دعفرت عمر نے ان صاحب کو بیغام بھی کر انہیں وہاں وعظ کہنے سے منع کیا۔ لیکن کچھ کر صے کے بعد واعظ صاحب نے دوبارہ وہی سلملہ پھر شروع کر دیا۔ حضرت عمر کو لیکن کچھ کر سے کہ عرصے کے بعد واعظ صاحب نے دوبارہ وہی سلملہ پھر شروع کر دیا۔ حضرت عمر کو لیکن کچھ کر سے کہ کو حضرت کی دوبارہ وہی سلملہ پھر شروع کر دیا۔ حضرت عمر کو لیکن کے موجوع کی تو انہوں نے خود جاکران صاحب کو پیگڑا، اوران پر تحزیری سزاجاری کی۔ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جاکران صاحب کو پیگڑا، اوران پر تحزیری سزاجاری کی۔ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جاکران صاحب کو پیگڑا، اوران پر تحزیری سزاجاری کی۔ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود جاکران صاحب کو پیگڑا، اوران پر تحزیری سزاجاری کی۔

اسلامي معاشرت كي وضاحت

(۲) بات صرف مینیس تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہتی تھیں، بلکہ دراصل وہ اسلامی معاشرت کے اس اصول کو داضح اور نافذ کرنا چاہتی تھیں کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پنچے، نیز میہ بتانا چاہتی تھیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا بُر وقار طریقہ کی ہے جنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنصا نے مدینہ منورہ کے ایک واعظ کو وعظ و تبلیغ کے المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنصا نے مدینہ منورہ کے ایک واعظ کو وعظ و تبلیغ کے

آ داب تفصيل كي ساته بتائيه اوران آ داب ميس بي تهي فرمايا كه:

" اپنی آ وازکوانی لوگول کی صدتک محدود رکھوجوتمہاری مجلس میں بیٹھے ہیں اور انہیں بھی اسی وقت تک دین کی ہا تیں سناؤ جب تک ان کے چہرے تمہاری طرف متوجہ ہول، جب وہ چہرے بھیر لیس، تو تم بھی رک جاؤ .....اور ایسا بھی نہ ہونا چا ہے کہ لوگ آپس میں ہا تیں کر رہ ہوں ، اور تم ان کی ہات کاٹ کراپنی بات شروع کر دو، بلکہ ایسے موقعہ پرخاموش رہوء کھر جب وہ تم سے فرمائش کریں تو انہیں وین کی بات سناؤ"۔ (مجمع الزوائد، ج:۱، ص:۱۹۱) کھر جب وہ تم صفر مائش کریں تو انہیں وین کی بات سناؤ"۔ (مجمع الزوائد، ج:۱، ص:۱۹۱) وحدیث میں ان کا مقام مسلم ہے، ان کا مقولہ ہے کہ وحدیث میں ان کا مقام مسلم ہے، ان کا مقولہ ہے کہ

" عالم كوجائة كاسكى آوازاس كى اين مجلس سے آ كے نه برد ھے "

(۳) بیرسارے آداب در حقیقت خود حضور سرور کونین صلی الله علیه وسلم نے اسپے قول و فعل سے تعلیم فرمائے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم حضرت فاروق اعظم میں سے گذر ہے، وہ تبجد کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کرر ہے تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ بلند آواز سے کیول تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت عمر شیط علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ بلند آواز سے کیول تلاوت کرتے ہیں؟ حضرت صلی الله علیہ جواب دیا کہ دمیں سوتے کو جگاتا ہول، اور شیطان کو بھگاتا ہول' آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''اپنی آواز کو تھوڑ ایست کردؤ'۔ (معلوۃ بن ایمی الله علیہ مسلم نے فرمایا ''اپنی آواز کو تھوڑ ایست کردؤ'۔ (معلوۃ بن ایمی دا)

اس کے علاوہ حضرت عائش ہی سے روایت ہے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جب جہد کے لئے بیدار ہوتے توالی کی نیند خراب نہ ہو)۔

بیدار ہوتے توالی نی نیند خراب نہ ہو)

(۵) انہی احادیث و آثار کی روشی میں تمام فقہاء امت اس بات پر شفق ہیں کہ تہجد کی نماز میں اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جس سے کسی کی نیند خراب ہو، ہرگز جا تر نہیں ۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی جہت پر بلند آواز سے تلاوت کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو تلاوت کرنے والا گناہ کارہے۔ (خلاصة الفتاوی)

أيك سوال كامتفقه جواب

ایک مرتبه ایک صاحب نے بیسوال ایک استفتاء کی صورت میں مرتب کیا تھا کہ بعض

مساجد میں تراوت کی قر اُت لاؤڈ اپنیکر پراتی بلند آواز سے کی جاتی ہے کہ اس سے محلے کی خواتین کے لئے گھروں میں نماز پڑھنا مشکل ہوجا تا ہے، نیز جن مریض اور کمزورلوگوں کو علاجاً جلدی سونا ضروری ہووہ سونہیں سکتے، اس کے علاوہ باہر کے لوگ قر آن کریم کی تلاوت اوب سے سننے پرقادر نہیں ہوتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تلاوت کے دوران کوئی سجد سے کی آیت آجاتی ہے، سننے والوں پر سجدہ واجب ہوجا تا ہے، اور یا توان کو پرچہ ہی نہیں چیل ، یاوہ وضو سے نہیں ہوتے ، اس لئے سجدہ نہیں کر سکتے ، اور بعد میں بھول ہوجاتی ہے۔ کیا ان حالات میں تراوح کے دوران بیرونی لاؤڈ اپنیکرز ورسے کھولنا شرعاً جائز ہے؟

ریسوال مختلف علاء کے پاس بھیجا گیا، اورسب نے متفقہ جواب یہی دیا کہ ان حالات میں تراوت کی تلاوت میں ہیرونی لاؤڈ اسپیکر بلاضرورت زورہے کھولنا شرعاً جائز نہیں ہے، میں تراوت کی تلاوت میں ہیرونی لاؤڈ اسپیکر بلاضرورت زورہے کھولنا شرعاً جائز نہیں ہے، میفتوی ماہنامہ ''البلاغ'' کی محرم ہے بہا ھے کا اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ اور واقعہ بیہ کہ میکوئی اختلافی مسکر نہیں ہے، اس پرتمام مکاتب فکر سے علاء تنفق ہیں۔

#### احترام دمضان

اب رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم سے شرقی احکام کی تحق کے ساتھ پابندی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اوراس میں نماز، تلاوت اور ذکر جتنا بھی ہوسکے، باعث نضیلت ہے۔ لیکن ہمیں چاہئے کہ یہ ساری عبادتیں اس طرح انجام دیں کہ ان سے سی کو تکلیف نہ پنچے، اور نا جائز طریقوں کی بدولت ان عبادتوں کا ثواب ضائع نہ ہو۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعال صرف بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت کیا جائے، اس سے آگے نہیں۔ نہ کورہ بالا گذار شات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بہانے کا کتنا اہتمام کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ وقیدت جیسے مقدس کا موں بہانے کا کتنا اہتمام کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت اور وعظ وقیدت جیسے مقدس کا موں کے بارے میں بوق کا نے بجانے اور دوسری لغویات کے بارے میں خودا ندازہ کر لیجئے شہیں برحنی چاہئے، تو گانے بجانے اور دوسری لغویات کے بارے میں خودا ندازہ کر لیجئے کرائکولاؤ ڈائیٹیکر پرانجام دینے کا کس قدر دہراوبال ہے؟ (اد ڈکر ڈکر)

# مزاج ومذاق كى رعايت

عن ابى ذرالغفارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالقواالناس باخلاقهم. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحاف السادة المتقين)

#### تمهيد

حفرت ابوذرغفاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایالوگوں کے ساتھوان کے مزاج و نداق اوراخلاق کے مطابق برتاؤ کرویے بھی دین کا ایک حصدہ کہ انسان کو جن لوگوں سے واسطہ پڑے ان کے مزاج اور نداق کی رعایت کرے اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جوان کے مزاج و نداق کے خلاف ہواور جس سے ان کو تکلیف پنچے۔

ویک ایسا کام نہ کرے جوان کے مزاج و نداق کے خلاف ہواور جس سے ان کو تکلیف پنچے۔
ویا ہے وہ کام فی نفسہ جائز ہو ترام اور ناجائز کام نہ ہوئیکن یہ خیال کرے کہ اس کام کے کرنے سے ان کے مزاج پر بارہ وگاتو وہ کام نہ کیا جائے تا کہ اس سے ان کی طبیعت پرکوئی گرانی پیدان ہو۔

در میں کے مزاج پر بارہ وگاتو وہ کام نہ کیا جائے تا کہ اس سے ان کی طبیعت پرکوئی گرانی پیدانہ ہو۔

در میں کے مزاج بر در کر مزاج میں ان کی مواد میں کیا کہ کا کہ کا کہ کی کیا کہ کیا کی کو کیا گور میں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کھور کی کو کر کیا کہ کا کہ کا کہ کو کیا کہ کیا گور کیا گور کیا کہ کر کے کہ کیا گور کیا کہ کو کا کو کا کیا گور کیا کہ کیا گور کیا گور کیا کہ کیا گور کی

"دوسرے کے مزاج و غراق کی رعایت "وینی معاشرت کے ابواب میں ایک بڑا عظیم باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رعایت اللہ عشرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے اس باب کوواضح کیا ہے اس لئے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت کا بڑا عظیم پہلو ہے۔

### حضرت عثمان عني كے مزاج كى رعابت

چنانچ صدیت شریف میں واقعه آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم اینے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک تہبند بہنا ہوا تھا اور وہ تہبند کا فی او پر تک چڑھا ہوا تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گھٹے تک چڑھا ہوا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ بیدواقعہ اس وقت کا ہوجب گھٹے کا حصہ ستر میں واضل قر ارنہیں دیا گیا تھا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ گھٹے ڈھے ہوئے تھاتے میں کسی نے دروازے پردستک دی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبررض اللہ عنہ تشریف لائے ہیں آپ نے اندر آنی کی اجازت دے دی وہ اندر آکر آپ کے پاس بیٹھ کئے ادر آپ جس انداز میں بیٹھ ہوئے تھے اس انداز میں بیٹھ رہے اور آپ کے پاک مبارک کھلے رہے ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس انداز میں بیٹھ در اور آپ کے پاؤں مبارک کھلے رہے ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پردستک ہوئی پیت چلا کہ حضرت فاور تی اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی وہ بھی آکر حضورا قدس سلی اللہ علیہ وہ کم کے پاس بیٹھ گئے آپ اس حالت میں ہیٹے رہا ادرا پنی ہیئت میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ بیٹھ گئے آپ اس حالت میں بیٹھ کے بید تی دروازے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہیں؟ پہنہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں آپ نے فوراً ابنا تبہند نیچ کر کے اپنے پاؤں مبارک اچھی طرح ڈھک لئے۔ پھر فرمایا کہ ان کواندر بلالؤ چنانچے وہ بھی اندر آکر بیٹھ گئے۔ مبارک اچھی طرح ڈھک لئے۔ پھر فرمایا کہ ان کواندر بلالؤ چنانچے وہ بھی اندر آکر بیٹھ گئے۔

# ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں

ایک صاحب بیسب منظر دیور ہے تھانہوں نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اجب حضرت صدیق اکبرضی الله عنه تشریف لائے تو آپ نے اپنا تہبند نے ہیں کیا بلکہ ویسے ہی بیٹے رہے جب حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تب بھی آپ اس طرح بیٹے دہ ہے جب حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو آپ نے اپنی ہیئت میں بیٹے دہ ہے حضرت عثمان غنی رضی الله عنه تشریف لائے تو آپ نے اپنی ہیئت میں تبدیلی پیدا فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمائی: میں اس محض سے کیوں حیانہ کروں جس نے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

#### كامل الحياء والايمان

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاص وصف ' حیاء' تھا۔ اللہ تعالی نے ' حیاء' میں اللہ عنہ کا خاص وصف ' حیاء' تھا۔ اللہ تعالی نے ' حیاء' میں اللہ کو بہت او نچا مقام عطافر مایا تھا اور آ پ کا لقب ' کامل الحیاء والا کمان' تھا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے مزاجوں سے واقف متھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے اندر حیابہت ہے آگر چہ گھٹے تک یاؤں کھلا ہونا

کوئی ناجائز بات نہیں تھی اس لئے حصرت صدیق اکبررضی اللہ عند کے آنے پر بھی کھلا رکھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کے آنے پر بھی کھلا رکھا لیکن حضرت عثان غنی رضی اللہ عند کے آنے پر بیسوچا کہ چونکہ ان کی طبیعت بیس حیاء زیادہ ہے اگر ان کے سامنے اس طرح بیٹھا رہوں گا تو ان کی طبیعت پر ناگوار ہوگا اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے اندر آنے سے پہلے یا وُں کو ڈھک لیا اور تہبند کو نیچ کرلیا۔

وہ حفرات صحابہ جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پراپی جائیں قربان کرنے کے لئے تیار تصان کے مزاجوں کی آپ نے اتنی رعایت فرمائی ۔ فرض کریں کہ اگر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عہان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پرای طرح بیٹے رہے دہتے جس طرح بیٹے ہوئے تھے تو ان کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ھیکوہ ہوسکتا تھا لیکن آپ نے اس بات کی تعلیم دے دی کہ تمہارے تعلق والوں میں جو مخص جیسا مزاج رکھتا ہواس کیساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو۔ و کھے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بینی سے ہواس کیساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو۔ و کھے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریک بینی سے اسے رفقاء کے مزاجوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔

### حضرت عمرفاروق کے مزاج کی رعایت

ایک مرتبه حفرت فاروق اعظم رضی الله عند حفورا قدس ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضورا قدس علی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے عر (رضی الله عنه) میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں جنت دیکھی اوراس جنت میں ایک بڑا عالیثان کی بنا ہوا دیکھا میں نے بوچھا کہ بیکل کس کا ہے؟ ججھے بتایا گیا کہ بیمر (رضی الله عنه) کا کل ہے ان کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ وہ کل مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرا دل چاہا کہ اندر علا جاؤں اورا ندر جا کر دیکھوں کہ عمر (رضی الله عنه) کا کل میں اورا ندر جا کر دیکھوں کہ عمر (رضی الله عنه) کا میں الله تعالی نے غیرت بہت رکھی ہے الله عنہ ایک ہوا کہ عمر (رضی الله عنه ایک میں داخل ہو جانا اوراس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا اور اس کو دیکھنا میں داخل ہو جانا اور اس کو دیکھنا ان کی غیرت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں اس محل میں داخل ہو جانا اور اس کو دیکھنا ان کی غیرت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ جب

حضرت فاروق اعظم رضی الله عندنے بیسنا توروپڑے اور عرض کیا کہ: او علیک یا رسول الله اغار

یارسول اللہ! کیامیں آپ برغیرت کروں گا اگر غیرت ہے بھی تو وہ دومروں کے تن میں ہے کہ اور کے تن میں ہے کہ ایک کے ت کیا آپ برغیرت کروں گا کہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم جھے سے پہلے کل میں کیوں داخل ہوئے۔ ایک ایک صحافی کی رعابیت کی

آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کیے لطیف پیرائے میں اپنے اصحاب کے مزاجوں کی رعایت کی۔ یہ بیس تھا کہ چونکہ ہم امام ہیں اور بیہ ہمارے مقتدی ہیں ہم پیر ہیں اور بیہ ہمارے مرید ہیں ہم استاد ہیں اور بیہ ہمارے شاگر دہیں لہٰذا سارے حقوق ہمارے ہوگئے اور ان کا کوئی حق ندر ہا۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحافی کے مزاج کی رعایت کر کے دکھائی۔

امهات المؤمنين اورحضرت عائشة كے مزاج كى رعابت

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کاارادہ فرمایا تو حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کیساتھ اعتکاف میں بیٹھوں۔ ویسے تو خواتین کے لئے مسجد میں اعتکاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے خواتین کو اعتکاف کرنا ہوتو اپنے گھر میں کریں لیکن حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ اس لحاظ سے مختلف تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھتا تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھتا تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھتا تھا اب اگر ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ ہی ان کی اعتکاف کی جگہ بنادی جاتی اور اس کے ساتھ ہی حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہوتی تو کسی بے جاتی اور پھر والیس آکر اپنے اعتکاف میں بیٹھ جاتیں اس لئے اگر وہ مسجد میں اعتکاف فرماتیں تو کوئی خرابی لازم نہ ان کا دیوں تو سے جب حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے اجازت دے دی۔

کین جب ۲۰ رمضان المبارک کی تاریخ آئی تواس دن آپ کہیں باہرتشریف لے سے جب واپس تشریف لائے اور مسجد نبوی میں پنچاتو آپ نے ویکھا کہ سجد نبوی میں پنچاتو آپ نے ویکھا کہ سجد نبوی میں اللہ عنہ سارے خیمے گئے ہوئے ہیں آپ نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امہات المونین کے خیمے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اجازت مل گئی تو دوسری از واج مطہرات نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کرلیں لہذا انہوں نے بھی اعتکاف کے لئے اپنا اپنے خیمے لگاد ہے۔ اب اس وقت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ تو مختلف مقااس لئے کہ ان کا گھر تو مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا اور دوسری از واج مطہرات کے مکان تو مسجد نبوی سے دور ہیں اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا اس میں بے پردگی کا احتال ہے اور اس طرح خوا تین کا مہد کے اندراعت کاف کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے ان کے خیمے د کھے کرارشا دفر مایا:

آلہویو ہن؟ '' کیا بیخوا تین کوئی نکی کرنا چاہتی ہیں؟''۔

مطلب بیقا کهاس طرح خواتین کامبجد میں اعتکاف کرنا کوئی نیکی کی بات نہیں۔ مطلب بیقا کہاس طرح خواتین کامبجد میں اعتکاف کرنا کوئی نیکی کی بات نہیں۔

اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے

10

لیکن اب مشکل بیقی که حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوآب اعتکاف کی اجازت دے چکے ہتے اگر چدان کو اجازت دینے کی وجہ واضح تھی اور دوسری امہات المؤمنین میں وہ وجہ موجو دنہیں تھی لیکن آپ نے سوچا کہ آگر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ باتی رکھوں گا اور دوسری امہات المومنین کومنع کر دول گا تو ان کے مزاج پر بار ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوتو اجازت و بے وی اور ہمیں اجازت نہ بلی ۔ لہذا جب آپ نے دوسری امہات المومنین کے خیمے الھوائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ پہلے صراحة اجازت دیدی گئ تھی اب اگراچا کہ ان سے خیمے اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا اس لئے ان کا اب اگراچا کہ ان سے خیمے اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا اس لئے ان کا اب اگراچا کہ ان سے خیمے اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا اس لئے ان کا

خیال کرتے ہوئے آپ نے بیاعلان فرمادیا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے چنانچہ اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں فرمایا۔

## اعتكاف كى تلافى

بہرجانی امہات المونین کے مزاجوں کی رعابیت کے نتیجے میں حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کا خیمہ اٹھوا دیا اور پھر حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کے مزاج کی رعابیت کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیمعاملہ فرمایا کہ وہ معمول جوساری عمر کا چلا آ رہا تھا کہ ہر رمضان المبارک میں آپ اعتکاف کیا کرتے ہے محض حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کی ول شکنی کے اندیشہ میں اس معمول کوتوڑ دیا۔ پوری حیات طیبہ میں ریسال ایسا تھا جس میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا کین بعد میں اس کی تلافی اس طرح فرمائی کہ اس سے اس کے سمال دی دینے عنہ بیں دن کا اعتکاف فرمایا۔

### بیبھی سنت ہے

اسے آپ اندازہ لگا کیں کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کیسی رعابیتیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی فرما کیں اور ایک شرع تھم کی وضاحت کے معاملے بیں بھی ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس سے دوسرے کی طبیعت پربار نہ ہوتھ کی وضاحت بھی فرمادی اس پڑلی بھی کرلیا اختیار فرمایا جس سے دوسرے کی طبیعت پربار نہ ہوتھ کی وضاحت بھی فرمادی اس پڑلی بھی کرلیا اور دوسروں کی دل تحقیم سے بھی نے گئے اور ساتھ بیس آپ نے اپنے مل سے بیعلیم بھی دے دی اس کہ جو ممل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اگر آ ومی کسی دل شکنی سے بیخے کے لئے اس مستحب کام کومؤ خرکرد ہے یا چھوڑ دے تو یمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔

# حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحب گامعمول

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہررمضان میں یہ معمول تھا کہ جب عصر کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف لے جاتے تو مغرب تک اعتکاف کی نہیت سے مسجد ہی میں قیام فرمایا کرتے تھے وہاں تلاوت ' ذکر واذ کار' تسبیحات اور مناجات میں مشغول رہتے تھے اور جو باتی وقت ملتا تو آخر میں کمبی دعا فرمایا کرتے تھے اور وہ دعا افطار کے وقت تک جاری رہتی تھی۔ حضرت والا اپنے متوسلین کو بھی یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ وہ

بھی اپنا یہ معمول بنالیں کیونکہ اس کے اندر آومی کا وقت مسجد میں گزرجاتا ہے اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہوجاتی ہے اور معمولات بھی پورے ہوجاتے ہیں اور آخر میں دعا کی توفیق ہوجاتی ہے اور بید دعا تو رمضان المبارک کا حاصل ہے اس لئے کہ اس وقت ون ختم ہور ہا ہوتا ہے اور افطار کا وقت قریب ہوتا ہے اور اس وقت آومی کی طبیعت میں شکستگی ہوتی ہے اور اس شکستگی کی حالت میں جو دعا نیں کی جاتی ہیں وہ بڑی ہی قبول ہوتی ہیں۔ معفرت والا اکثر اپنے متوسلین کومشورہ دیا کرتے سے بلکہ تاکید فرمایا کرتے سے کہ ایسا کرلیا کروچنا نے جعفرت والا اکثر ایے متوسلین میں اس طریقتہ پڑمل اب بھی جاری ہے۔

# مىجدىكے بجائے گھر پروفت گزاریں

أبيك مرتبه حضرت والا كے متوسلين ميں ہے ايك صاحب نے حضرت والا رحمة الله علیہ سے عرض کیا کہ حضرت! میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق اپنا میں عمول بنایا ہوا تھا کہ عصرے لے کرمغرب تک کا وقت مسجد میں گزارتا اور وہاں بیٹھ کر تلاوت ٗ ذکر واذ کاراور تبیجات اور دعا میں مشغول رہتا' ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ سارا دن ویسے بھی باہررہتے ہیں لے دیکرعصر کے بعد کا وقت ہوتا تھااس میں ہم بیٹھ کر بچھ باتیں کر لیا کرتے تھے اور افطار کے وقت ایک ساتھ افطار کرنے کی راحت حاصل ہوتی تھی اب آپ نے چندروز سے بیطریقدا ختیار کرلیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور مغرب تک آپ وہیں رہتے ہیں اور عصر کے بعد اکتھے بیٹھ کربات چیت كرنے اورايك ساتھ افطار كرنے كا سلسله بھی ختم ہوگيا۔حضرت! اب كشكش ميں مبتلا ہوگيا ہوں کہ عصر کے بعد کا وقت مسجد میں گزارنے کا بیمعمول جاری رکھوں یا بیوی کے کہنے کے مطابق اس معمول کوچھوڑ دوں اور گھریر وفت گز اور ں۔حضرت والا نے ان کی بات سنتے ہی فرمایا کہ آب کی بیوی ٹھیک کہتی ہے لہذا آب ان کے کہنے کے مطابق مسجد میں وقت گزارنے کے بجائے گھریر ہی وفت گزارا کریں اور گھر میں ان کے پاس بیٹھ کر جو تلاوت' ذكرواذ كاركر يحتيح بي كرلياكري اور پحرايك ساتھ روز ه افطار كياكرين

## حمهبیں اس پر بورا نواب <u>ملے گا</u>

پھرخودہ ق ارشاد فرمایا کہ میں نے جو معمول بنایا تھاوہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے اور جوبات
ان کی بیوی نے کہی تو اس کے حقوق میں ہے بات داخل ہے کہ شوہر جائز حدود میں رہتے ہوئے اس کی
دلداری کرے اور بعض اوقات بیدلداری واجب ہوجاتی ہے لہٰذاا گراس کا ول خوش کرنے کے لئے تم اپنا
معمول جھوڑ دو گے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس معمول کی برکات سے محروم نہیں فرما کیں گے اس لئے کہ
اس کا دل رکھنے کے لئے اور اس کے مزاج کی رعایت کرنے کے لئے بیمعمول جھوڑ ا ہے انشاء اللہ
معمول جھوڑ اسے انشاء اللہ عمول کے بوراکر نے برحاصل ہوتا۔

### وقت كاتقاضاد تكھئے

فرمایا کددین دراصل وقت کے تفاضے پڑمل کرنے کا نام ہے دیکھواس وقت تم سے
کیا مطالبہ ہے؟ اس وقت تم سے مطالبہ بیہ ہے کہ اس ذکر کوچھوڑ واور بیار کی خدمت کرواور
بیکام کرتے وقت بیمت خیال کرو کہ جوذ کرونٹیج کیا کرتے بتھاس سے محرومی ہوگئی ہے اللہ
تعالی محروم نیس فرما کیں گے کیونکہ ایک صحیح واعیے کے تحت تم نے ذکرواذ کار چھوڑ اہے۔
سے جا اصر ارنہ کریں

اس کاسب آپ موجود کی رعایت کرواور کی شخص کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت بددیکھوکہ میرے اس کی طبیعت پرکوئی گرانی تو نہیں ہوگی کوئی بارتو نہیں ہوگا اس کی طبیعت پرکوئی گرانی تو نہیں ہوگی کوئی بارتو نہیں ہوگا اس کی رعایت رکھواور بیاصلاح معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے مثلاً کسی کی طبیعت پرکوئی کام بہت ہو جو ہوتا ہے اب اگر آپ اس کواس کام پر اصرار کریں گے تو ہوسکتا ہے کہ وہ بیچارہ اصرار سے معلوب ہوکر آپ کی بات مان لے کین آپ نے اس کی طبیعت پرجو ہو جو ڈالا اور جو گرانی آپ نے پیدا کی اور اس سے جو تکلیف اس کو پینچی اس کی طبیعت پرجو ہو جو ڈالا اور جو گرانی آپ نے پیدا کی اور اس سے جو تکلیف اس کو پینچی

سفارش اس طرح کی جائے

مثلاً آج كل سفارش كرانے كا سلسله چل پڑا ہے كسى دوسرے سے تعلقات كا ايك

لازمی حصہ بیہ ہے کہ ضرور وہ میری سفارش کرے اور سفارش کرنے کے بارے میں قرآن کریم کی بیآیت بہت یا درہتی ہے کہ۔

#### من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

لینی جو حض المجھی سفارش کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کا حصہ بھی نگا دیتے ہیں اور المجھی سفارش کرنے کی بری فضیلت ہے اور واقعۃ بری فضیلت ہے لیکن لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سفارش اس وقت باعث فضیلت ہے جب اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے سفارش کی جائے کہ جس سے سفارش کی جارہی ہے اس کی طبیعت پر بار نہ ہواب اگر آپ نے ایک خص کی جائے کہ جس سے سفارش کی جارہی ہوارہی کی اس کی معارش کی رعابیت اور اس کی ولداری کی خاطر اس کی سفارش تو کر دی لیکن جس کے پاس سفارش کی اس کی طبیعت پر ایک پہاڑ ڈال دیا وہ تو یہ ہو ہے گا کہ اتنا بڑا شخص مجھے سے سفارش کر دہا ہے اب اگر میں اس سفارش کو قبول کروں تو مشکل اس لئے کہ اس کی وجہ سے اپنے اصول اور قاعد نے تو ڑ نے ہیں اور اگر سفارش قبول نہ کروں تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے۔ یہ سفارش نہ وئی بی تو د باو ڈالنا ہوا۔ لہذا دوس سے کے مزاح کی رعابیت رکھتے ہوئے سفارش کرنی چا ہے۔

حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھیشہ کامعمول بیتھا کہ جب بھی کسی کی سفارش کرتے تو یہ عبارت ضرور لکھتے کہ 'آگر آپ کی مصلحت اوراصول کے خلاف نہ ہوتو آپ ان کا بیکام کرد ہے''۔ بعض اوقات بیمبارت بھی بڑھا دیتے کہ 'آگر آپ کی کسی مصلحت کے خلاف ہواور آپ بیکام نہ کریں تو مجھے ادنی ناگواری نہیں ہوگی''۔ بیمبارت اس لئے لکھ دیتے تاکہ اس کے دل پر ہو جھ نہ ہو۔ بیہ ہے سفارش کا طریقہ۔

ایک صاحب میرے پاس آئے اور تعلقات کی مدیس کہنے گئے کہ دیکھو بھائی! بیس تم سے ایک کام کہنا چاہتا ہوں بیس نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ ایسے نہیں بلکہ پہلے یہ وعدہ کروکہ یہ کام کروگے بیس نے کہا کہ جب تک مجھے پیڈ نہیں کہ وہ کام کیا ہے بیس کیے وعدہ کرلوں کہ بیس یہ کام کرول گاوہ کہنے گئے کہ نہیں پہلے وعدہ کروکہ میراوہ کام کروگئے میں نے ہوتو پھر کیا کرول گا۔ کہنے گئے کہ دہ گئے کہ دہ کام آپ کے بس میں نے کہا کہ اگروہ کام ایسا ہوا جو میرے بس میں نے ہوتو پھر کیا کرول گا۔ کہنے گئے کہ دہ کام آپ کے بس میں ہے۔ میں نے کہا بتا تو دیں کہ وہ کیا کام ہے؟ کہنے گئے کہ میں اس

وقت تك نبيس بتاؤل گاجب تك آپ بيوعده نه كرين كه مين بيركام كرول گايه

میں نے ان کو ہزار سمجھایا کہ پہلے اس کام کی پچھ تفصیل تو معلوم ہوتو وعدہ کروں ایسے
کیسے وعدہ کرلوں کہنے گئے کہ اگر آ پ انکار کردہ ہیں تو بیت تعلقات کے خلاف بات ہوگ۔

اب آ پ بتا ہے کہ کیا بیطریقہ سمجے ہے؟ بیتو ایک شخص کو دباؤ میں ڈالنا ہے کہ جب
تک اس کام کو کرنے کا وعدہ نہیں کرو گے اس وقت تک بتا کیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ آج
کے تعلقات کا بیلازی حصہ ہے کہ آ دمی دوسرے کی سفارش کرے۔ حالانکہ بیا بات اسلامی
آ داب معاشرت کے قطعی خلاف ہے۔ اس لئے کہ آ پ نے ایک آ دمی کو ڈبنی شکش میں مبتلا
کردیا اور بلا وجہ ایک آ دمی کو شکش اور ڈبنی پریشانی میں ڈالنا گناہ ہے۔

تعلق رسمیات کا نام ہوگیاہے

آج کل تعلق اور محبت صرف 'رسمیات' کانام ہوگیا ہے۔ اب اگروہ 'رسمیات' پوری ہو
رہی ہیں تو تعلقات کا حق ادا ہور ہا ہے اور اگر 'رسمیات' پوری نہیں ہور ہی ہیں تو تعلقات کا حق
ہی ادانہ ہوا مثلاً اگر کسی کو دعوت دی تو بس اب اس کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرور اس دعوت کو
تبول کریں۔ اس کا احساس نہیں کہ اس دعوت کی وجہ ہے وہ گنتی دور ہے آئے گا گنتی تکلیف اٹھا کر
اس دعوت میں شرکت کرے گا اس کے حالات دعوت قبول کرنے کی اجازت دیے ہیں یانہیں۔
اس دعوت میں شرکت کرے گا اس کے حالات دعوت قبول کرنے کی اجازت دیے ہیں یانہیں۔
اس سے اس دعوت دینے والے کو کو کی بحث نہیں اس کو تو دعوت ضرور دینی ہے اور اس کو بلاتا ہے۔

# محبت نام ہے محبوب کوراحت پہنچانے کا

آئ ان رسمیات نے صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کررکھا ہے بلکہ دین کے اخلاق و آ داب سے بھی ہمیں دور کر دیا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے اگر اللہ تعالی یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے تو ہمارے سارے کا مسنور جا کیں فرمایا کہ 'محبت نام ہے مجبوب کوراحت بہنچانے کا'' جس سے محبت ہاں کو آ رام پہنچاؤا بی من مانی کرنے اورا بی خواہشات کو پورا کرنے کا نام محبت نہیں۔ اگر محبت کرنے والا عاشق ناوان اور بیوتوف ہوتواس کی محبت سے محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے کیکن

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا نداق ہیہے کہ محبت سے تکلیف بہنچنے کے کوئی معنی نہیں میں اگرتم کوکس سے محبت ہے تواس کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ راحت پہنچاؤ چاہے اپنے جذبات کوقربان کرنا پڑے کیکن راحت پہنچاؤ۔

یہ سب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح ہو رہی ہے کہ خالقو االناس باخلاقھم لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرؤجس سے معاملہ کرنے جارہے ہو پہلے یہ دیکے لوگہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اس کے مزاج پریہ بات بارتو نہیں ہوگی ناگوارتو نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہمارا تو نہیں ہوگی ناگوارتو نہیں ہوگی۔ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں لوگوں کی اس طرح تربیت فرمائی کہ لوگوں کے مزاج کی کس طرح رعایت رکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے ایک ایک مل پر فرمائی کہ لوگوں کے مزاج کی کس طرح رعایت رکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے ایک ایک میل پر فرمائی کہ لوگوں کے ایک ایک میل پر فرمائی کہ لوگوں کے دیک کہ اس موقع پر آپ کو یہ ل کرنا چا ہئے۔

یہ آ داب المعاشرت کے سلسلے کی آخری حدیث تھی اس میں سارے احکام اور سارے آ داب کی بنیاویں بیان فرما وی بین کہ اپنی ذات سے دوسروں کو ادنی تکلیف نہ پہنچے۔اس بات کا آ دمی ایہ تمام اور دھیان کرے ہرکام کرنے سے پہلے آ دمی بیسو پے کہ اس کام سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں کہنچے گی اور دوسرے کی مزاج کی رعایت کرے۔

ایک شاعرگزرے ہیں جن کا نام ہے'' جگر مراد آبادی مرحوم'' یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی صحبت میں بینچ کئے تھے ان کا ایک شعر بڑے کام کا ہے آگر بیشعر ہمارالا تحمل بن جائے تو بیسارے اسلامی آ داب معاشرت کا خلاصہ ہے۔ وہ بیہے کہ

اس نفع و ضرر کی دنیا میں ہے ہم نے لیا ہے درس جنوں
اپنا تو زیاں منظور سہی اوروں کا زیاں منظور نہیں
اپنا تو زیاں منظور سہی اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس
لیمنی اس و نیا میں سارے کام اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوتے لیکن اس
دنیا کے کام اپنی طبیعت کے خلاف ہوجا کیں اور اپنے اوپر مشقت اٹھالیں اور اپنی طرف
سے قربانی وے دیں تو یہ میں منظور ہے لیکن دوسروں کو ہم سے کوئی مالی جانی وجی اور یہی آ داب
نقصان پہنچ جائے تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ بیری سارے وین کی تعلیم ہے اور یہی آ داب
معاشرت کا خلاصہ ہے۔ (وعظ مزاج و فدات کی رعایت کریں)

# دوستي ورشمني ميں اعتدال

معاشرہ میں رہتے ہوئے لوگوں سے تعلقات میں اعتدال کی تعلیم ...اللہ کیلئے محبت اور ملاقات کرنے کی ترغیب ...طعنه وطنز سے اور غریبوں کی تحقیر کرنے سنے بیخے کیلئے ترغیبی مضامین .... بیتیموں اور بیواؤں کی امداد

# دوستی اور دشمنی میں اعتدال

عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: احبب حبیبک هونا ماعسیٰ ان یکون بغیضک یوماما. و ابغض بغیضک هوناماعسیٰ ان یکون حبیبک یوماما (ترنزی شریف)

دوستی کرنے کا زرین اصول

میره دیش حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے مردی ہے اور سند کے اعتبار ہے جے حدیث ہے۔ یہ بندی عجیب حدیث ہے اور اس میں برنا عجیب سبتی دیا ہے اور اس میں ہماری پوری زندگی کے لئے زرین اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند روایت فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: اپنے دوست سے دھیرے دھیرے دھیرے میں کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ تہمارا وہ دوست کی دن تہمارا دخمن بین جائے اور جس شخص سے تہمیں دخمنی اور بخض ہے اس کے ساتھ بغض اور شخص بھی دھیرے دھیرے کروکیا پینہ کہ وہ دخمن کی دن تہمارا محبوب اور دوست بن جائے۔ اس حدیث میں یہ عجیب تعلیم ارشا وفر مائی کہ دوست سے دوئی اور محبت بی اعتبال اور شخص بھی اعتبال کے ساتھ کر واور جس سے دخمنی ہوتو اس کے ساتھ وشنی بھی اعتبال اور بخص بھی پائیدار نہیں کی دوست سے دوئی اور دیا کی دخمنیاں اور بخص بھی پائیدار نہیں ہوتا ہوتا ہو دوئی دختی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ کسی وقت وہ دوئی دختی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ کسی وقت وہ دوئی دختی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ کسی وقت وہ دوئی دختی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ کسی وقت وہ دوئی دختی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ کسی وقت وہ دوئی دختی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ کسی وقت وہ دوئی دختی میں تبدیل ہوجائے اور یہ بھی ہوسکا ہے کہ کسی وقت وہ دوئی دوئی کا حال

اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص طور پر زریں تعلیم عطا فرمائی جن کا بیرحال ہوتا ہے

### دوستی کے لائق ایک ذات

یادر کھواول تو دوئ اور محبت جس چیز کانام ہے بید نیا کی مخلوق بیل حقیقی اور سیحے معنی بیل تو ہے ہی نہیں ۔اصل دوئی اور محبت کے لائن تو صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ دل بیں بیٹھانے کے لائن کہ جس کی محبت دل بیل کھس جائے وہ تو ایک ہی ذات ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں جودل بنایا ہے وہ صرف اپنے لئے ہی بنایا ہے یہ انہی کی جم کی اور کواس طرح بٹھانا کہ وہ یہ انہی کی جم کی اور کواس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جمالے یہ کی مومن کے لئے بناہے ۔اب اس دل میں کسی اور کواس طرح بٹھانا کہ وہ دل پر قبضہ جمالے یہ کی مومن کے لئے مناسب نہیں کی وکلہ دوئی کے لائن تو ایک ہی ہے۔

## حضرت صديق اكبراكيك سيح دوست

اگراس کا گئات میں کوئی مخص کسی کا سچا دوست ہوسکتا تھا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ سے براھ کراور کون ہوسکتا تھا۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوی کا تعلق جس طرح حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ

عندنے نبھایاس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ کوئی دو مرافخص بیدوی ہی نہیں کرسکتا کہ میں ان جیسی دوسی کرسکتا ہوں ہر ہر مرسطے پر آپ کو آزمایا گیا گر آپ کھرے نکلے۔ پہلے دن سے جب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آمنا و صدفنا کہہ کرائیان لائے تھے ساری عمراس تھدیق اورائیان میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آیا۔

### دوستی اللہ کے ساتھ خاص ہے

نیکن اس کے باوجودسرکاردوعالم سلی اللہ علیہ دسلم فرماتے ہیں کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت اہابکر خلیلا (بخاری شریف)

لیمن اگریس اس دنیا میں کوسچا دوست بناتا تو ''ابوبکر'' کو بناتا۔ مطلب بیہے کہ
ان کوبھی دوست بنایا نہیں اس لئے کہ اس دنیا میں حقیقی معنیٰ کا دوست بننے کے لائق کوئی
نہیں ہے۔ بیددوستی تو صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ الیں دوستی جو انسان
کے دل پر قبضہ جمالے کہ جو وہ کے دہ کرے اور پھر انسان کا دل اس کے تابع ہو جائے یہ
دوستی اللہ کے سواکسی اور کے ساتھ زیبانہیں۔

# دوستی الله کی دوستی کے تابع ہونی جا ہے

البتہ دنیا کے اندر جو دوئتی ہوگی وہ اللہ کی محبت اور دوئتی کے تابع ہوگی۔ چنانچہ دوست کے کہنے کی دیسے کی البندا پہلی مجنے کی دیسے گناہ نہیں ہوگی۔ لبندا پہلی محضیت اور نافر مانی نہیں ہوگی۔ لبندا پہلی بات توبہ ہے کہاں دنیا میں تمام دوستیاں اللہ تعالی کی محبت اور دوئتی کے تابع ہونی جا ہمیں۔ مخلص و وستنوں کا فقد ان

دوسری بات بیہ کہ اس دنیا میں ایبا دوست ملتا ہی کہاں ہے جس کی دوسی اللہ کی دوسی کے معنی دوسی کے تابع ہو تابع ہو تابع کی دوسی اللہ کی دوسی اللہ کی دوسی کے تابع ہواور جوکڑی آ زمائش کے وقت پکا میں دوست کہ سکیں اور جس کی دوسی اللہ کی دوسی کے تابع ہواور جوکڑی آ زمائش کے وقت پکا نظے۔ ایسا دوست ملتا ہے میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کے سامنے جب میرے دوسرے بردے ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة اللہ علیہ کے سامنے جب میرے دوسرے بردے

بھائی صاحبان اپنے دوستوں کا ذکر کرتے تو والدصاحب ان سے فرماتے کہ تبہارے دنیا میں بہت دوست ہیں ساٹھ سال عمر ہوگئی ہمیں تو کوئی دوست نہیں ملا ساری عمر ہیں صرف ڈیڑھ دوست ملا ایک بورااور ایک آ دھا مگر تبہیں بہت دوست مل جاتے ہیں۔ لہذا دو تی کے معیار پر پورااتر نے والا جو تھن آ زمائش ہیں بھی پیکا اور کھر اٹابت ہوا بیادوست بہت کم ملت ہے۔ بہر حال اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے تا بعی بنا کر بھی دوست بناؤ تو اس دو تی کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کروکہ وہ دو تی صد دور سے تجاوز نہ کرے۔ بس وہ دوتی ایک حد کے اندر رہے بین ہوکہ جب دو تی ہوگئی تو اب شبح سے لے کر شام تک ہر وقت اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور اب اپنے راز بھی اس پر ظاہر کئے جارہے ہیں اپنی ہر بات اس سے کہی جارہی ہی آگر کل کو دو تی ختم ہوگئی تو چونکہ تم نے اپنے سارے راز اس پر ظاہر کرد یئے ہیں اب وہ تبہارے راز اس پر ظاہر کرد یئے میں اب وہ تبہارے راز ہی گا اور تبہارے لئے نقصان وہ ثابت ہوگا۔ اس لئے دو تی اعتدال کے ساتھ ہوئی چا ہے بین ہوگہ آ دی صدود سے تجاوز کر جائے۔ دو تی اعتدال کے ساتھ ہوئی چا ہے بین ہوگہ آ دی صدود سے تجاوز کر جائے۔ دو تی اعتدال کے ساتھ ہوئی چا ہے بین ہوگہ آ دی صدود سے تجاوز کر جائے۔ دو تی اعتدال کے ساتھ ہوئی چا ہے بین ہوگہ آ دی صدود سے تجاوز کر جائے۔ دو تی میں اعتدال کے ساتھ ہوئی چا ہے بین ہوگہ آ دی صدود سے تجاوز کر جائے۔ دو تی میں اعتدال

اس طرح اگر کس کے ساتھ دشمنی ہے اور کسی سے تعلقات التھے نہیں ہیں تو بینہ ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات التھے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہروفت کیڑے نکالے جارہے ہیں اس کے ہرکام ہیں عیب تلاش کئے جارہے ہیں۔ ارسے بھائی اگر کوئی آ دمی ہرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرا چھائی بھی رکھی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ عدادت کی وجہ سے تم اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرا چھائی بھی رکھی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ عدادت کی وجہ سے تم اس کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لايجرمنكم شنان قوم على ان لاتعدلوا (سورة الماكره)

یعنی کسی قوم کے ساتھ عدادت تہ ہیں اس بات پر آ مادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ بیشک اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ بیشک اس کے ساتھ تمہاری وشمنی ہے کین اس دشمنی کا بیم طلب نہیں ہے کہ اب اس کی اجھائی کا بحمی اعتراف نہ کیا جائے بلکہ اگروہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چاہئے لیکن کا بحم اند علیہ وسلم کا بیار شاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا اس لئے محبتوں میں جونکہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا اس لئے محبتوں میں بھی حدود سے تجاوز ہوجا تا ہے۔

### حجاج بن بوسف کی غیبت

آج جہاج بن یوسف کوکون مسلمان نہیں جانتا جس نے بے شارظلم کے۔ کتے علاء کو شہید کیا' کتے جا فظوں کو آل کیا۔ جی کہاس نے کعبہ شریف پرحملہ کردیا۔ بیسار برے کام کے اور جومسلمان بھی اس کے ان برے افعال کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی طرف سے کرا ہیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک فیص نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جہاج بن یوسف کی برائی شروع کردی اور اس برائی کے اندراس کی فیبت کی۔ فو حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہا نے فور او کو کا اور فر مایا: کہ بیمت بجھنا کہ اگر تجاج بن یوسف خلام ہے تو اب اس کی فیبت حلال ہوگئی یا اس پر بہتان با ندھنا حلال ہوگیا۔ یا در کھؤ جب اللہ تعالی قیامت کے دن تجاج بی یوسف سے اس کے ناحی قبل اور ظلم اور خون کا بدلہ لیس جب اللہ تعالی تی موسف سے اس کے ناحی قبل اور ظلم اور خون کا بدلہ لیس جب اللہ تعالی تم سے لیس کے تو تم اس کی جو فیست کر رہے ہو یا بہتان با ندھ رہے ہوتو اس کا بدلہ اللہ تعالی تم سے لیس کے ۔ بیٹیں کہ جو فیص بدنام ہوگیا تو اس کی بدنامی کے نتیج میں اس پر جو چا ہوائزام عائد کرتے چلے جاؤ اس پر بہتان با ندھتے جلے جاؤ اور اس کی فیبت کرتے ہے جاؤ الہ لائو اللہ کے ساتھ کرو۔

### قاضي بكاربن قنيبه كاسبق آموز واقعه

ایک قاضی گزرے ہیں قاضی بکار بن تنبیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے در ہے کے محدثین ہیں ہے ہیں۔ وینی مدارس میں حدیث کی کتاب ''طحاوی شریف' پڑھائی جاتی ہے اس کے مصنف ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کے استاذ ہیں۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ان پر مہر بان ہو گیا اور ایسا مہر بان ہو گیا کہ ہر معالمے میں ان سے صلاح اور مشورہ ہور ہا ہے ہر معالمے میں ان کو بلایا جار ہا ہے جی مصورہ ہور ہا ہے ہر معالمے میں ان کو بلایا جار ہا ہے ہر دعوت میں ان کو بلایا جار ہا ہے۔ حتی کہ ان کو پورے ملک کا قاضی بنا دیا۔ اور اب سارے نیصلے ان کے پاس آ رہے ہیں دن رات بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو سفارش کرتے ہیں بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کر ات بین بادشاہ کے ساتھ اٹھنا ہیں میں سلملہ جاری رہا ہے اپنا قضا کا کام بھی کرتے رہے اور جو لیتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک میں سلملہ جاری رہا ہے اپنا قضا کا کام بھی کرتے رہے اور جو

مناسب مشورہ ہوتاوہ بادشاہ کودے دیا کرتے <u>تھے</u>۔

چونکدو ہ تو عالم اور قاصنی تھے بادشاہ کے غلام تو نہیں تھے تو ایک مرتبہ بادشاہ نے غلط کام كرديا-قاصى صاحب في ويدياكه باوشاه كابيكام غلط باوردرست تبيس باوريكام شرئیت کےخلاف ہے۔اب بادشاہ سلامت ناراض ہوگئے کہ ہم اسنے عرصے تک ان کو کھلاتے بلاتے رہے ان کو ہدیے تخفے ویتے رہے اور ان کی سفارش قبول کرتے رہے اوراب انہوں نے ہمارے خلاف ہی فتوی دیدیا۔ چنانچہ فورآ ان کو قاضی کے عہدے سے معزول کردیا۔ بیدنیاوی بادشاہ بڑے تنگ ظرف ہوتے ہیں دیکھنے میں بڑے تی نظر آتے ہیں لیکن کم ظرف ہوتے ہیں تو صرف پنہیں کیا کہان کو قضا کے عہدے سے معزول کر دیا بلکہ ان کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جا کران ہے کہوکہ ہم نے آج تک تمہیں جتنے ہدیے تحفے دے ہیں وہ سب واپس کرواس لئے کہ ابتم نے ہماری مرضی کے خلاف کام شروع کردیا ہے۔اب آ باندازہ کریں کہ کئی سالوں کے وہ ہدایا بھی کچھ دیا ہوگا بھی کچھ بھیجا ہوگالیکن جب بادشاہ کا وہ آ دمی آیا تو آپ اس آ دمی کوایئے گھر کے اندرایک کمرے میں لے گئے اورایک الماری کا تالہ کھولاتو وہ یوری الماری تھیلیوں ہے بھری ہو کی تھی۔ آ ب نے اس قاصد ہے کہا کہ تمہارے بادشاہ کے پاس ہے جو تھنے کی تھیلیاں آتی تھیں وہ سب اس الماری کے اندر رکھی ہوئی ہیں اوران تھیلیوں پر جومبر گلی تھی وہ مہر بھی ابھی تک نہیں ٹو ٹی بیساری تھیلیاں اٹھا كرلے جاؤ\_اس لئے كەجس دن بادشاہ سے تعلق قائم ہواالحمد ملنداس دن حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كا به ارشاد ذبن من تقاكه "احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغیضک یو ماما" اور مجھے اندازہ تھا کہ ٹاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ مجھے بیسارے تھے واپس كرنے يرس سے۔الحمداللہ بادشاہ كے ديئے ہوئے بديے اور تحفول بيس سے ايك ذره مجى آج تك اين استعال من بيس لايا - بير بي حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كارشاد برعمل کالفیح نموند۔ پنہیں کہ جب دوتی ہوگئی تواب ہرطرح کا فائدہ اٹھایا جار ہاہے اور جب دشمنی ہوئی تواب پریشانی اورشرمندگی ہورہی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ پەدغا كرتے رہو

اول توصیح معنیٰ میں محبت صرف الله جل شانهٔ سے ہونی جاہئے۔ اس لئے حضور

اقدس صلى الله عليه وسلم نے بيدعا تلقين فرمائي جو ہرمسلمان كو ہميشه ماتكني جائے۔ اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى كنزالعمال ج٢ص١٨١) اے اللہ اپنی محبت کوتمام محبول پر عالب فرما۔ اب انسان چونکہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں اس لئے انسان کو دوسروں ہے بھی محبت ہوتی ہے۔مثلًا بیوی سے محبت اولا دسے محبت دوستوں سے محبت ماں باب سے محبت عزیز درشتہ داروں سے محبت بیساری محبتیں انسان کے ساتھ گلی ہوئی ہیں میجبتیں انسان کے ساتھ رہیں گی اور بھی ختم نہیں ہوں گی کیکن اصل بات بہ ہے کہ آ دمی بیددعا کرے کہ یا اللہ بیساری محبتیں آ پ کی محبت کے تابع ہوجا کیں اور آپ کی محبت ان تمام محبوں پر غالب آجائے۔

اگرمحبت حدید برده جائے توبید عاکرو

اگرکسی ہے محبت ہوا در بیمحسوں ہو کہ بیمحبت حد ہے برد ھد ہی ہے تو فور أالله کی طرف رجوع کروکہ یااللہ! پیمبت آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے لیکن پیمبت حدہے بڑھتی جا رہی ہےا۔اللہ! کہیں ایسانہ ہوکہ میں کسی فتنے میں مبتلا ہوجاؤں۔اےاللہ اپنی رحمت سے مجھے فتنے میں مبتلا ہونے ہے محفوظ رکھئے۔اور پھراینے اختیاری طرزعمل میں بھی ہمیشہ احتیاط ہے کام لوجوآج کا دوست ہے وہ کل کا دشمن بھی ہوسکتا ہے کل تک تو ہر وفت ساتھ اٹھنا بیٹھٹا تھاساتھ کھانا پینا تھااور آج بینوبت آ گئی کہصورت ویکھنے کے روا دارنہیں۔ یہ نوبت نہیں آنی جائے اور اگر آئے تواس کی طرف سے آئے تہاری طرف سے نہ آئے۔ بہرحال دوستی کے بارے میں پیچھنورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تلقین ہےاورحضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی ایک ایک تلقین ایسی ہے کہ اگر ہم ان کو یلے باندھ لیس تو ہماری دنیا اورآ خرت سنورجائے۔

### دوستی کے نتیجے میں گناہ

بسااوقات ان دوستیوں کے نتیج میں ہم گناہ کےاندر مبتلا ہوجاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ بیدوست ہے اگراس کی بات ہم نے نہ مانی تو اس کا دل ٹونے گالیکن اگراس کے دل ٹوٹے کے نتیج میں شریعت ٹوٹ جائے تواس کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ شریعت کوٹو شے
ہے بچانا دل کوٹو نے سے بچانے سے مقدم ہے بشر طبیکہ شریعت میں تنجائش نہ ہو۔ لیکن اگر
شریعت کے اندر گنجائش ہوتو اس صورت میں بیٹک سے تھم ہے کہ مسلمان کا دل رکھنا چاہئے اور
حتی الا مکان دل نہ تو ٹرنا جا ہے کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔

''غلو''سے بچیں

حفرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا توی رحمۃ الله علیه اس حدیث کوفل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں معاملات کے اندر'' غلو''کرنے کی ممانعت ہے۔ کسی بھی معاملات میں اور نہ ہی معاملات میں اور غلو کے ممانعت ہے۔ کسی بھی معاملے میں فاونہ ہو نہ تعلقات میں اور نہ ہی معاملات میں اور غلو کے معنی ہیں'' حدسے بڑھنا''کسی بھی معاملے میں انسان حدسے نہ بڑھے بلکہ مناسب حدکے اندر رہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس حدیث پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

(وعظ دوسی اوردشنی میں اعتدال از اصلاحی خطبات ج۱۰)

#### الثدكے لئے محبت كرنا

کسی محض سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر محبت رکھنا بھی بڑا عظیم الثان عمل ہے جس پر بہت اجرو تواب کے وعدے کئے ہیں۔ 'اللہ کے لئے محبت کرنے کے 'معنی یہ ہیں کہ کسی سے کوئی دنیوی مفادحاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ بلکہ یا تو اس سے اس لئے محبت کی جائے کہ وہ زیادہ ویندا 'مقی 'پر ہیزگار ہے یا اس کے پاس دین کاعلم ہے۔ یاوہ دین کی خدمت میں مشغول ہے یا اس لئے محبت کی جائے کہ اس سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعم فر مایا ہے۔ مثلاً والدین۔ اس محبت کو احادیث میں ' حب فی اللہ '' (اللہ کے لئے محبت ) کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آئے ضرب میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا کہ:۔

"الله تعالى قيامت كون فرمائيس محكه ميرى عظمت كى خاطرة پس ميں محبت كرنے والے كہاں ہيں؟ آج جب كدمير حسائے كوسواكى كاسائيبيں ہے۔ ميں اليے لوگوں كو اليے سائے ميں ركھوں كا"۔ (مج مسلم "ناب الروالعلد)

ایک اور حدیث میں ارشادے کہ

''الله کی عظمت کی خاطر آبس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہول گے اورلوگ ان پر دشک کریں گئے'۔ (جامع تر ذی یکتاب از ہد)

ابوادرلیں خولانی رحمہ اللہ مشہور تابعین میں ہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع دمشق میں حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے عرض کیا کہ ''بخدا مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے''۔انہوں نے بار بار مجھے سے تنم دے کر بوچھا کہ کیا واقعی حمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھ ہے مجبت ہے؟ جب میں نے ہر بارا قرار کیا تو انہوں نے میری جا در پکڑ کرا پی طرف کھینے اور فرمایا:۔

" خوشخری سنوئیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرمائے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ میری محبت ال اوگول کولازی طور پر حاصل ہوگی جومیری خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ جومیری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو ہیں۔ جومیری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو

جاتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کے لئے خرچ کرتے ہیں'۔ (موطانام الک کتاب اشعر) الله تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا چونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا بــاس كيّاس برالله تعالى معرجت كاجروثواب ملتا بادراس محبت كي بركت سالله تعالى محبت کرنے والے کواینے محبوب لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کہ یارسول اللہ! قیامت كب آئے گى؟ آپ سلى الله عليه وسلم نے ان سے يو چھا كە "تم نے اس كے لئے كيا تيارى كردھى ہے؟"عرض كياكة" تيارى تو سي خيبيں البت ميں الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم سے محبت ركھتا ہون''۔آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔''متم جس سے محبت کرتے ہوائی کے ساتھ ہوگے'۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ( جو اس حدیث کے راوی ہیں ) فرماتے ہیں کہ ہمیں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس ارشا دیے اتنی خوشی ہوئی کہ سی اور چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی ۔ پھر فر مایا کہ مجھے آئخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت ابو بکر عمر رہنی اللہ عنہا سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہونگا۔ اگر چہ مير \_\_اعمال الكاعمال ك برابرنيس بين " (مع بنارى يتنب الادب باب علامة الحب ف الله) اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کسی سے محبت رکھنا بہت فضیلت کاعمل ہے۔اسکی برکت سے اللہ تعالی دنیامیں بھی نیک عمل کی توفیق عطافر ماتے ہیں اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہمیشہ اللہ کے لئے محبت رکھنی جا ہے اوراس نیت ے رکھنی جائے کہاس محبت کی برکت سے مجھے بھی نیکی کی تو فیق ہواور اللہ تعالی راضی ہوں أُحِبُّ الْصَّالِحِيْنَ وَلَسُتُ مِنْهُمُ لَعَلَّ اللَّهُ يَوْزُقُنِيُ صَلاحاً میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگر چہ خود نیکوں میں سے نہیں ہوں شاید اللہ تعالی مجھے بھی نیکی عطافر مادیں۔

حدیث میں میکھی آیاہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے محبت کرتا ہوتواہے چاہیے کہ اپنے بھائی کو بتادے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ (ابوداؤد کتاب الادِب ترزی کتاب الرہ)

 آپ نے فرمایا کہ ''تم نے اسے بتادیا ہے''؟اس ہے کہا'' نہیں''۔آپ نے فرمایا'' اسے بتادو' وہ شخص اٹھااور جانے والے کے پاس پہنچ کراس سے کہا'' میں تم سے اللہ کیلئے محبت کرتا ہوں'' اس نے کہا''جس اللہ کیلئے تم مجھ سے محبت کرتے ہوخدا کرے کہوہ تم سے محبت کرئے۔ (آسان نیکیاں)

الله كيلئ ملاقات

سی مسلمان ہے حض اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر ملاقات کے لئے جانا بھی ہڑی فضیلت کا ممل ہے۔ اور اللہ کے لئے جانے کا مطلب بیہ کہ اس سے ملاقات کا مقصد کوئی و نیوی مفاد حاصل کرنا نہ ہو بلکہ یا تو اس لئے اس سے ملاقات کی جائے کہ وہ ایک نیک آ دمی ہے یا کوئی عالم ہے اور اس کی صحبت ہے اپنی اصلاح مقصود ہے یا اس لئے ملاقات کی جائے کہ اس کا دل خوش ہوا ور مسلمان کا دل خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بھی یہ ملاقات اللہ تعالیٰ جی جائے گی اور ان شاء اللہ اس پراجر ملے گا۔

حضرت الوبريه وضى الله عند حدوايت بكم تخضرت ملى الشعيد للم فرمايا: مَنُ عَادَ مَوِيُضًا أَوْزَارَ أَخَّا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنَ طِبُتَ وَطَابَ مَمْ شَاكَ وَتَبَوَّ أَتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ لِا

جوفخص کسی بیاری عیادت کرے یا اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ملاقات کوجائے اس کوایک (فیبی) منادی پکار کر کہتا ہے کہ: ''تو بھی مبارک' تیرا چلنا بھی مبارک اور تونے جنت کی ایک منزل میں ٹھکانہ بنالیا۔'' (تر ڈی ڈوال جس)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان سے بہنیت تواب ملنے سے بھی نامہ انحال میں نیکیوں کا بہت اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ یادر کھنا جاہئے کہ بیتھم ان ہی لوگوں سے ملاقات کرنے کا ہے جن کی ملاقات سے اپنا کوئی دینی نقصان نہ ہو۔ اس کے برخلاف آگر بیا نمہ بیشہ ہو کہاں کی ملاقات کے بیتے میں کسی گناہ میں جتلا ہونا پڑے گایا اس کی بری صحبت سے اپنے اوپر برااٹر پڑے گایا تی کی بری صحبت سے اپنے اوپر برااٹر پڑے گایا غیبت وغیرہ کرنی یاسنی پڑے گی یا بے فائدہ باتوں سے بہت ساوقت ضائع ہو جائے گاتوالی صورت میں ایسی ملاقات اور صحبت سے بچناہی بہتر ہے۔ (آسان بیمیاں)

# ُ طنزاورطعنہ سے بیجئے ہمارے دین پرمصیبت واقع نہ ہو

حضوراقدس ملی الله علیہ وسلم نے بھی کیا کیا عجیب وغریب دعا کیں تلقین فرمائی ہیں۔ آ دمی اس کے ایک ایک لفظ پر قربان ہوجائے۔ چنانچہ ایک دعا کے اندر آپ علیہ نے فرمایا۔

اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا

اے اللہ! کوئی مصیبت ہارے دین پرواقع نہ ہو۔

اس لئے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی مصیبت سے سابقہ پیش آنا ہی ہے۔ کوئی بڑے سے بادشاہ ہویا مال دار ہویا صاحب افتدار ہوکوئی بھی ایسانہیں مطع گاجس کوکوئی نہ کوئی مصیبت پیش نہ آئی ہو۔ اس دنیا میں مصیبت تو ضرور پیش آئے گاکسی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمار ہے ہیں کہ اے اللہ جومصیبت پیش آئے وہ دنیا کی مصیبت ہودین کی مصیبت پیش نہ آئے بھر آئے ارشاد فرمایا:

جماري سوچ اورعلم كالمحورد نيا كونه بنا

ولاتجعل الدنيا اكبرهمنا ولا مبلغ علمنا ولاغاية رغبتنا.

اے اللہ! ہماری ساری سوج بچار دنیا ہی کے بارے میں ندبنا سے کہ ہروقت دنیا ہی کے بارے میں ندبنا سے کہ ہروقت دنیا ہی کے بارے میں سوچنے رہیں اور آخرت کا کچھ خیال نہ ہوا ورا ہے اللہ نہاس دنیا کو ایسا بنا سے کہ ہمارا ساراعلم اس دنیا ہی کے بارے میں ہوا ور دین کے بارے میں ہمیں کچھ کم نہ ہو۔ اور نہ ہماری ساری خواہشات اور ہماری ساری امنگیس اس مناری خواہشات اور ہماری ساری امنگیس اس دنیا ہی سے متعلق ہوں اور آخرت کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی خواہش اور امنگ نہ ہو۔

تمام گناه آفات ہیں

لبذاحقیقی مصیبت وہ ہے جوانسان کے دین کولاحق ہواور جینے بھی گناہ ہیں وہ حقیقت میں

آ فت اور مصیبت ہیں آگر چرفا ہری اعتبارے ال گناہ کے کرنے میں لذت آتی ہے کیکن حقیقت میں وہ لذت دنیا میں ہمی تباہی لانے والی ہا ورآ خرت میں ہمی تباہی لانے والی ہاں وجہ سے صوفیاء کرام گنا ہوں کو 'آ فات' سے تبییر کرتے ہیں۔ بیسب آفتیں ہیں۔ اور ذبان کے گنا ہوں کو 'آ فات 'کہتے ہیں یعنی زبان پر آنے والی آفتیں اور مصیبتیں۔ جن کے ذریعہ انسان مصیبت کاشکار ہوتا ہے۔ ان آفتوں میں سے ایک آفت یعنی تفییت 'کابیان ہوچکا۔

# ايك مؤمن بيجاركام نهيس كرتا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن طعند دینے والانہیں ہوتا العنت کرنے والانہیں ہوتا افض کلامی کرنے والانہیں ہوتا اور بدکلامی کرنے والانہیں ہوتا۔ یعنی مومن کا کام بیہ ہے کہ اس کی زبان ہے کوئی ایسالفظ نہ نکلے جوطعنہ ہیں شامل ہویا لعنت ہیں شامل ہویا فاشی ہیں شامل ہویا بد کوئی میں شامل ہو۔ اس حدیث ہیں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے چار چیزیں بیان فرما کیں ان چاروں چیزوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔

### طعنه کیا چیز ہے؟

اس مدیت میں پہلی چیز بے بیان فرمائی کہ "مؤی طعند سے والانہیں ہوتا" طعند بیتا ہے کہ کوشی کے مند پر لیبیٹ کرائی بات کرناجس سے اس کی ول آزاری ہو۔ ویکھے ایک صورت بیسے کہ انسان دوسر کو براہ راست بے کہددے کہ تمہارے اندر بیرائی ہے کیکن "طعنہ" اسے کہتے ہیں کہ گفتگو کسی اور موضوع پر ہور ہی ہے مگر در میان میں آپ نے ایک فقرہ اور ایک لفظ بول دیا اور اس فظ کو بولنے سے اس ففظ کو بولنے سے اس شخص پر طنز کرنا اور طعنہ دینا اور اعتراض کرنا مقصود تھا اور اس کی اللہ علیہ کہ نے تیج میں اس کی دل آزاری ہوئی ہے "طنز اور طعنہ" بہت سخت گناہ ہے اور حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمادیا کہ مؤن کا دیکا م نہیں ہے کہ وہ دوسر مے کوطعند دے۔

زبان ہے دل زخمی ہوجاتے ہیں

عربی زبان میں ' طعنہ' کے معنی ہیں' 'کسی کو نیز ہ مارنا'' اس لفظ کے اندراس طرف

اشاره بك د العنددينا"ايها بي جيسے دوسرے كونيز ه مارتا عربى كاايك مشهورشعرب مساد السنان لها التيام ولا يلتام ما جوح اللسان

جواحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جوح اللسان يعنى نيزے كن في نيزے كن أو مجرجاتے إلى كيكن زبان ك لگائے ہوئے زخم نيس مجرتے۔

اس لئے كہ جب دوسرے كے لئے "طعنہ" كاكوئى لفظ بولا اوراس ہے اس كا ول وُ ٹا اوراس ك دل آزارى ہوئى تو ول آزارى كا زخم نيس مجرتا۔انسان ایک مدت تک بيہ بات نہيں محولتا كراس نے فلال وقت مجھے اس طرح طعند يا تفا۔للبذا بيطنز كرنادوسرے پراعتراض كرنا اورطعند دينے كا ندازيس بات كرنا بيدوسرے كى ول آزارى ہے اوراس كى آبرو پرحملہ اورطعند دينے كا ندازيس بات كرنا بيدوسرے كى ول آزارى ہے اوراس كى آبرو پرحملہ ورحضوراقدس ملى الله عليہ وسلم نے فرما يا كہ يمل انسان كا يمان كے منافى ہے۔

مومن کے جان و مال اور عزت کی حرمت

ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی آ برویہ تین چزیں ایس ہیں کہ حضوراقد س صلی الله علیہ وسلم نے ان کی اتی حرمت بیان فر مائی ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سے سختے جہ الوداع کے موقع پر جب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم خطبہ دے رہے سخے تو آپ علیہ ہے ہے گئی ہے الدواع کے موقع پر جب حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم خطبہ دن جس میں تم سے شخصاکو کرر ہا ہوں کونسا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم یے وقد کا دن ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے دوسراسوال کیا کہ یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ کوئی جگہہے؟ صحابہ نے فر مایا کہ یہ جرم کا علاقہ ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے چرتیسراسوال کیا کہ یہ مہینہ جسمیں میں خطاب کر رہا ہوں یہ کونسامہینہ ہے؟ صحابہ نے فر مایا کہ یہ ذک الحجہ کا مقدس اور جسمیں میں خطاب کر رہا ہوں یہ کونسامہینہ ہے؟ صحابہ نے فر مایا کہ یہ خام مقدس اور تمہاری جانیں تمہاری جانمیں تمہاری عالم تمہاری کو اور اس وقت مقدس کو عطا تر مائی ہے وہی حرمت الله تعالی نے اس مکان مقدس کو اور اس وقت مقدس کو عطا فر مائی ہے وہی حرمت الله تعالی نے اس مکان مقدس کو اور اس وقت مقدس کو عطا فر مائی ہے وہی حرمت الله تعالی نے اس مکان مقدس کو اور اس وقت مقدس کو عطا فر مائی ہے وہی حرمت ایک مون کے جان و مال اور آ پر دی ہے۔

الياشخص كعبه كودهان والاب

حضرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنهمار وایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدس

صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے طواف کرتے ہوئے آپ علی ہے ۔

'' کعبہ' سے خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ اے بیت اللہ تو کتنی حرمت والا ہے کتے تقار س
والا ہے تو کتناعظیم الثان ہے۔ چرآ ہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ
کیا دنیا میں کوئی چیز ہے جس کی حرمت اور جس کا تقدس بیت اللہ سے زیادہ ہو؟ میں نے
عرض کیا کہ'' اللہ ورسولہ اعلم' صحابہ کرام کا یہ تعین جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی
زیادہ جانے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کوئی چیز اس سے زیادہ حرمت والی ہے۔ پھرآ پ علی ہے
نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک چیز بتا تا ہوں جس کی حرمت اس بیت اللہ کی حرمت سے بھی
زیادہ ہے وہ ہے ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی آ بروا گران میں سے کسی چیز کوکوئی
شخص ناحق نقصان پہنچا تا ہے تو وہ شخص کھیہ کوڈھانے والے کی طرح ہے۔

مومن کا دل بخل گاہ ہے

کسی کوطعنہ دینا دراصل اس کی آبرو پر حملہ کرتا اور اس کی ول آزاری کرتا ہے۔
ہمارے حضرات و اکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے ہے کہ مومن کا دل تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لئے بنایا ہوہ یہ کہ مومن کا دل صرف اللہ رب العالمین کی جلوہ گاہ ہواس دل میں ان کا ذکر اور ان کی یاد ہوان کی فکر ہوان کی محبت ہو یہاں تک کہ بعض صوفیاء کرام نے یہ فرمادیا کہ مومن کا دل 'عرش اللی'' ہے یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرودگاہ ہے یہ دل اللہ تعالیٰ کی ''جی گاہ'' ہے چاہے انسان کتنا ہی برا ہوجائے لیکن اگر اسکے دل میں ایمان ہے تو کسی نہ کسی وقت اس میں اللہ کی محبت ضرور انز ہے گی۔ ان شاء اللہ اور جب یہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لئے بنایا ہے تو ایک مومن کے دل کو توڑ نادر حقیقت اللہ جل شاند کی جلوہ گاہ پر العیاذ باللہ حملہ کرنا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ تہمیں یہ تو ٹیس پینچنا کی میں دوسر ہے مسلمان کا دل تو ڑو۔

مسلمان کا دل رکھنا موجب ثواب ہے

ا كرتم في كا دل ركولياس كوسلى ويدى يا كونى ايساكلمه كهدويا جس ساس كا دل

خوش ہوگیا تو بیمل تمہارے کئے بہت بڑے اجروثو اب کا موجب ہے۔اسی کومولا ناروی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ:

ول بدست آور که حج اکبر است المورے کا میں مسلمان کے ول کو تھامنا کیے اکبر کا ثواب رکھتا ہے اور طعنہ دینا دوسرے کا دل تو ڑنا ہے اور میں گناہ کمبیرہ ہے۔

#### ایک سوال اوراس کا جواب

بعض لوگوں کے دل میں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو بیکہا جارہا ہے کہ امر بالمعروف کرواور نہی عن الممتر کرولین کا کول کواچھائی کی دعوت دواورا گرکوئی غلط کام میں بہتلا ہے تواس کو بتا دواور اس کوروک دواور دوسری طرف بیکہا جارہا ہے کہ دوسرے مسلمان کا دل مت تو ڑو۔ اب دونوں کے درمیان تطبق کس طرح کی جائے گی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ دونوں کے درمیان تطبق اس طرح ہوگی کہ جب دوسرے مخص سے کوئی بات کہوتو خیرخواہی سے کہوتہائی میں کہو بزی سے کہو جبت سے کہواوراس انداز میں کہوکہ جس سے اس کا دل مسلم کے مرفوں کے درمیان تعبائی میں اس سے کہا کہ بھائی جمہارے اندر بیابات قابل اصلاح کے ہے آم اس کی اصلاح کرنا 'میر چیزانیان کے دل بیل گھاؤڈال دیتی ہے اس کے حرام اور گناہ ہے۔

ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہے ایک مدیث میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

. المومن مرآة المومن

ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ یعنی جس طرح اگر کوئی شخص اپناچرہ آئینہ میں دکھے لیے مون دوسرے مومن کا آئینہ ہیں دکھے لیے اور انسان اس کی میں دکھے لیے تو چرہ میں کوئی عیب یا داغ دھیہ ہوتا ہے وہ نظر آجا تا ہے اور انسان اس کی اصلاح کر لیتا ہے اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے آنے کے بعد اس کو بتا و بتا ہے کہ تمہارے اندر فلال بات ہے اس کو درست کرلو۔ بیرحد بیث کامضمون ہے۔

#### آئینہے تثبیہ دینے کی وجہ

بیصدیث ہم نے بھی پڑھی ہے اور آ پ حضرات نے بھی اس کو پڑھا اور سنا ہوگا لیکن جسٹی خص کو اللہ تعالی علم حقیق عطا فرماتے ہیں ان کی نگاہ بہت دور تک پہنچی ہے علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس اللہ سرہ اس صدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آس صدیث میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آسکی ہے۔ تشبیہ دی ہے لوگ اتنا تو جانے ہیں کہ آسکینہ کے ساتھ یہ تشبیہ اس وجہ دی ہے کہ جس طرح آسکینہ چرے اور جسم کے عبوب بتا دیتا ہے ای طرح مومن بھی دوسرے مومن کے عبوب بتا دیتا ہے کہ دہ ہے کہ میں آسکینہ کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک اور وجہ بھی ہے دہ یہ کہ آسکینہ کا بیکام ہے کہ دہ آسکینہ عبوت ہو اور جواس کے اندر وہ عیب ہوتا ہے اور جواس کے اندر یوعیب سے اس کو بتا تا ہے جس کے اندر وہ عیب ہوتا ہے اور جواس کے اندر یوعیب ہوتا ہے اس کو تو مجت اور سامنے کھڑا ہے کین دوسر کو بتا تا اور گا تا نہ ہاتی طرح مومن کا کام میہ کہ جس کے اندر کر وری یا تقص یا عیب ہے اس کو قو مجت اور پیار سے بتا دے کہ تمہارے اندر یہ نقص اور کمزوری ہے لیکن دوسر دی کو بتا تا اور گا تا نہ پیار سے بتا دے کہ تمہارے اندر میاضی کا کام نہیں۔

# غلطی بتائے ذلیل نہ کرے

البنداس ایک حدیث میں حضوراقد س کمی الله علیه وسلم نے دونوں باتیں بیان فرمادیں ایک یہ کہ مؤمن کا کام بیجی ہے کہ اگر وہ دوسرے مؤمن کے اندرکوئی غلطی دیکھ در ہاہے تو اس کو بتائے۔ دوسرے بیکہ اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل اور سوانہ کرے۔ اس کا عیب دوسروں کو نہ بتائے۔ دوسروں کو نہ بتائے۔ دوسروں کو نہ بتائے۔ دوسروں کا میں سے است

# " طنز"ایک فن بن گیاہے

آج ہمارے معاشرے میں طعنہ دینے کا رواح پڑگیا ہے اب تو '' طنز'' ہا قاعدہ ایک فن بن گیا ہے اور اس کو ایک ہنر سمجھا جاتا ہے کہ س خوبصورتی کے ساتھ بات لیبیٹ کر کہہ دی گئی اس سے بحث نہیں کہ اس کے ذریعہ دوسرے کا دل ٹوٹایا دل آزاری ہوئی۔

# انبياء يبهم السلام طنزاور طعنهيس دييز تنص

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور بیسب الله تعالیٰ نے تقریباً کی دعوت ہے کہ آئے گئی کہ اللہ کے دین کی دعوت ہے کرآ ہے کئی نبی کی زندگی ہیں کوئی ایک مثال ایم نبیس ملے گی کہ کئی نبی نبی نبی کی فرکوطعنہ دیا ہویا طنز کیا ہو بلکہ جو بات وہ دوسروں سے کہتے تھے وہ محبت اور خیر خواجی ہے کہتے تھے تا کہ اس کے ذریعہ دوسرے کی اصلاح ہو۔ آج کے کل تو طعنہ دینے اور طنز نگاری کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔

جب آ دمی کواد ہیت اور مضمون نگاری کا شوق ہوتا ہے یا تقریر میں آ دمی کو دلچیسی پیدا کرنے کا شوق ہوتا ہے تو پھراس مضمون نگاری میں اور اس تقریر میں طنز اور طعن وشنیع بھی اس کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے۔

#### ميراايك داقعه

چنانچہ آئ سے تقریباً تمیں تینتیں سال پہلے کی بات ہے ہیں اس وقت وارالعلوم کراچی سے نیا نیا فارغ ہوا تھا اس وقت ایوب خان صاحب مرحوم کے دور میں جو عاکمی قوانین نافذ ہوئے تصان کے خلاف میں نے ایک کتاب کھی جن لوگوں نے ان قوانین کی حمایت کی تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے اس کتاب میں جگہ جگہ طنز کا انداز اختیار کیا تھا اس وقت چونکہ مضمون نگاری کا شوق تھا اس شوق میں بہت سے طنز یہ جملے اور طنزیہ نقرے کھے اور اس پر بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ براا چھا جملہ بہت سے طنز یہ جملے اور طنزیہ نقرے کھے اور اس پر بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ براا چھا جملہ بہت کر دیا جب وہ کتاب مکمل ہوگئ تو میں نے وہ کتاب حضرت والد ما جدر حمة اللہ علیہ کو سنائی ۔ تقریباً دوسو صفحات کی کتاب تھی۔

بیکتاب سمقصد ہے؟

جب والدصاحب پوری کتاب س چکے تو فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کتاب س مقصد کے لئے کاب س مقصد کے لئے کاب سے مجال ہیں وہ کے لئے کاسی ہے؟ اگر اس مقصد سے کسی ہے کہ جولوگ پہلے سے تمہارے ہم خیال ہیں وہ

تمہاری اس کتاب کی تحریف کریں کہ واہ واہ کیسا دیمان شکن جواب دیا ہے اور یہ تحریف کریں کہ مضمون نگاری کے اعتبار سے اور انشاء اور بلاغت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ در ہے کی کتاب کھی ہے اگر اس کتاب کے کھینے کا پیشناء ہے تو تہاری یہ کتاب بہترین ہے۔

لیکن اس صورت میں یہ دیکھ لیس کہ اس کتاب کی اللہ تعالیٰ کے زویک کیا تیمت ہوگی ؟ اور اگر کتاب کھنے کا مقصد یہ ہے کہ جوآ دی غلطی پر ہے اس کتاب کے پڑھنے سے اس کی اصلاح ہوجائے ؟ تو یا در کھو! تمہاری اس کتاب کے پڑھنے سے اس کی اصلاح بیس ہوگی بلکہ اس کتاب کو پڑھنے سے اس کے دل میں اور ضد بیدا ہوگی دیکھو! حضرات نہیں ہوگی بلکہ اس کتاب کو پڑھنے سے اس کے دل میں اور ضد بیدا ہوگی دیکھو! حضرات انہیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے دین کی وعوت دی اور کفر اور شرک کا مقابلہ کیا کیکن ان میں سے ایک نبی بھی ایسانہیں ملے گا جس نے طنز کا راستہ اختیار کیا ہوالبذا میں ہوگی کہ یہ کتاب اللہ کے واسط کھی ہے یا مخلوق کے واسط کھی ہے اگر اللہ کے واسط کھی ہے اگر اللہ کے واسط کھی ہو تو چھراس کتاب سے اس طنز کو اکا لناہ وگا اور اس کا طرز تحریر بدلنا ہوگا۔

بانبياء كيهم السلام كاطريقة ببس ہے

جھے یاد ہے کہ جب والدصاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایسامحسوس ہوا جیسے کسی نے سر پر پہاڑ توڑ ویا کیونکہ دوسوڈ ھائی سوصفحات کی کتاب لکھنے کے بعد اس کواز سر نو ادھیڑتا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے خاص طور پراس وقت جب کہ ضمون نگاری کا بھی شوق تھا اور اس کتاب میں بڑے مزید ارفقر ہے جس سے ان فقرول کو نکا لیتے بھی دل کشا تھا کیکن یہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا فیص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو فیق عطا فرمائی اور میں نے بھر پوری کتاب کو ادھیڑا اور از سرنواس کو کھا۔ پھر المحمد للہ وہ کتاب ' ہمارے عائمی قوانین' کے نام سے چھیں۔ لیکن وہ ون ہے اور آئ کا دن ہے المحمد للہ دیہ بات ول میں بیٹھ گئی کہ ایک والی حق کے لئے طنز کا طریقہ اور ملائے کا طریقہ نہیں ہے۔ مطریقہ اور طعنہ دینے کا طریقہ انسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدایت

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كدالله تعالى جب حضرت موى

علیدالسلام کوفرعون کے پاس بھیج رہے تھے کہ جاؤاس کو جاکر ہدایت کرواوراس کو وعوت دوتو اس میں حضرت مولی علیدالسلام اور حضرت ہارون علیدالسلام کو بدیدایت دی جارہی تھی کہ فقو لا له قو لا لینا لعله یتذ کو او یاحشی (سورة طٰ : آیت ۴۳)

یعن فرعون کے پاس تم دونوں نری سے بات کرنا شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ حضرت والدصاحب بیہ بات بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آئ تم حضرت موک علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہوسکتے اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گراہ نہیں ہوسکتا۔ وہ فرعون جس کے بارے میں اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا کفر بنی پر مرے گا نکی اس کے باوجود بیکہا جارہا ہے کہ اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا تو جب حضرت موک علیہ انسلام کونرمی سے بات کرنا تو جب حضرت موک علیہ انسلام کونرمی سے بات کرنا تو جب حضرت موک علیہ انسلام کونرمی سے بات کرتا تو جب حضرت موک علیہ انسلام کونرمی سے بات کرتا تو جب حضرت موک علیہ انسلام کونرمی سے بات کرتا تو جب حضرت موک علیہ انسلام کونرمی سے بات کرتا تو جب حضرت موک علیہ انسلام کونرمی سے بات کرتا ہوں ہوں۔

حق بات کوئی لٹھ ہیں ہے

آج ایک طرف تو یہ فکر ہی کمی کوئیس ہوتی کددین کی بات کسی کوسکھائی جائے یا کسی کو نہیں ہوتی کددین کی بات کسی کوسکھائی جائے یا کسی کو نہائی کا کسی کے دل میں یہ بات آگئی کہ حق بات دوسروں کو بتانی ہے تو وہ اس کو اس طرح بتا تا ہے جیسے کہ وہ حق بات ایک ایجہ ہے جو اس نے جس طرح دل جا بااٹھا کر ماردیا یا جیسے وہ ایک پھر ہے جو کسینج کراس کو ماردیا۔

حضرات انبياء كيهم السلام كانداز جواب

نی سے کہا جارہا ہے کہ ہمارا بیرخیال ہے کہتم انتہا درجے کے بیوقوف ہواحق ہواور ہم تہمیں کا ذبین میں سے سیجھتے ہیں تم جھوٹے معلوم ہوتے ہو وہ انبیاء علیہم السلام جن پر حکمت اور صدق قربان ہیں ان کے بارے میں بیالفاظ کیے جارہے ہیں کیکن دوسری طرف

جواب میں پیٹیبر فر ماتے ہیں۔

یقوم لیس ہی سفاھة ولکنی رسول من دِب العلمین اے قوم! میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام لے کرآیا ہوں۔ ایک اور پیٹیم رسے کہا جارہا ہے کہ:

انا لنركب في ضلل مبين

ہم تہمیں و کیورہے ہیں کہم گراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ جواب میں پیغیرفر ماتے ہیں یقوم لیس ہی صلالة و لکنی رسول من رب العلمین اے قوم! میں گراہ ہیں ہوں بلکہ میں الله رب العالمین کی طرف سے پیغیر بن کرآیا ہوں۔ آیا نے دیکھا کہ پیغیر نے طعنہ کا جواب طعنہ سے ہیں دیا۔

## تر کی بهرتر کی جواب مت دو

لہذاطعندکا جواب طعنہ سے نہ دیا جائے اگر چہشر عا آبیہ آ دی کو بیش حاصل ہے کہ جیسی دوسر مصفی نے تہ ہیں گالی دی ہے تم بھی و لیں ہی گالی اس کو دیدولیکن حضرات انبیاء علیہم السلام اوران کے وارثین انتقام کا بیش استعال نہیں کرتے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بیش کی میش استعال نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ معاف کر دینے اور درگزر کر دینے کا شیوہ رہا ہے۔ ورانبیا علیہم السلام کے وارثین کا بھی ہی شیوہ رہا ہے۔

## انتقام كے بجائے معاف كردو

ارے بھائی! اگر کسی نے تہہیں گائی دیدی تو تہارا کیا گڑا؟ تہاری کؤسی آخرت خراب ہوئی؟ بلکہ تہارے تو درجات میں اضافہ ہوا اگرتم انقام نہیں لو سے بلکہ درگز رکردو سے اور معاف کردو سے اور معاف کردو سے اور معاف کردو ہے۔ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خص دو سرے کی غلطی کو معاف کرد ہے تو اللہ تعالی اس کواس دن معاف فرما کیں ہے جس دن وہ معافی کا سب سے زیادہ چتاج ہوگا یعنی قیامت کے دن لہذا انتقام لینے کی فکر چھوڑ دو معاف کردواوردرگز رکردو۔

### معاف کرناباعث اجروثواب ہے

آج کل ہمارے گھروں میں خاندانوں میں طفے جلنے اولوں ہیں دن رات یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ فلال نے میرے ساتھ یہ کردیا فلال نے یہ کردیا اب اس سے بدلہ لینے کی سوج رہے ہیں دوسرول سے شکایت کرتے بھررہے ہیں۔اس کوطعند دے رہے ہیں اس کی دوسرول سے برائی اور غیبت کر رہے ہیں حالا تکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔لیکن اگرتم معاف کردواور درگزر کردوتو تم بڑی فضیلت اور ثواب کے ستحق بن جا وکی سے قرآن کریم ہیں اللہ تعالی کا ارشادہ:

ولمن صبرو غفران ذلک لمن عزم الامور (مورة الثوری) جس فے مبر کیاا ورمعاف کردیا پیتک بدبن ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دومری جگدار شادفر مایا کہ:

ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كانه ولي حميم. (سورة م المجره)

دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی ہے دؤاس کا نتیجہ بیہوگا کہ جن کے ساتھ عداوت ہے وہ سب تمہارے گرویدہ ہوجا کیں گے لیکن اس بے ساتھ بیھی ارشادفر مادیا:

ومایلقهٔ الا الذین صبروا و مایلقهٔ آلا ذو حظ عظیم (سروم البوره آیت۳۵) لینی میمل ان ہی کونصیب ہوتا ہے جن کواللہ تعالی صبر کی تو فیق عطافر ماتے ہیں اور سیہ دولت بڑے نصیب والے کو حاصل ہوتی ہے۔

طعنہ سے بجیں

بہرمال کہلی چیز جواس مدیث میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مومن کا کام طعنہ دینا نہیں ہے لہذا یہ طنزا ورطعنہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوائیک مومن کے لئے اس سے ممل پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر طعنہ دینے کے نتیج میں کسی کی دل آزاری ہوگئ اور کسی کا دل ٹوٹا تو آ ب کے اس ممل سے ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا جو اس وقت تک معاف نہیں ہوسکتا جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے محض تو بہ کر لینے سے معاف

نہیں ہوگا۔العیاذ باللہ۔لہذا میں سے شام تک کی زعدگی میں ہم ابنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ جب لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پیش آتا ہے اوران سے شکایتیں ہوتی ہیں تواس میں کہیں ہم سے طعنہ اور ول آزاری کا ارتکاب تو نہیں ہوتا ہے۔اس کا خیال کرتے ہوئے انسان زندگی گزار ہے جو بات بھی دوسرے سے کہنی ہے وہ نرمی سے اور شفقت سے کہد دواگر شکایت بھی کسے ہوئی ہے تواس کو تنہائی میں بلاکر کہدو کہ تم سے بیشکایت ہے تا کہاں کا ول نہ ٹوٹے۔اللہ تعالی ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔آمین۔

## حضرت صديق اكبررضى اللهءنه كاواقعه

ال حدیث میں دوسر الفظ بیارشاد فرمایا" و الا باللعان " مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا لیعن لعنت کے الفاظ زبان سے نکالنا بیمومن کا کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کوائی نے غلام پر غصر آ گیا ظاہر ہے کہ کسی تعمین غلطی پر ہی غصر آ یا ہوگا بلاوجہ تو وہ غصر کرنے والے نہیں تھے۔ اس غصری کوئی لعنت کا کلمہ زبان سے نکل گیا۔ پیچھے بلاوجہ تو وہ عمد کرنے والے نہیں تقریف لا رہے تھے آ پہلاتے نے وہ لعنت کا کلمہ ان کی زبان سے تنایق نے وہ لعنت کا کلمہ ان کی زبان سے تنایق نے وہ لعنت کا کلمہ ان کی زبان سے تنایق نے وہ کلمہ تن کرارشاد فرمایا:

لعانين و صديقين كلا و رب الكعبة

"صديق" مجى مواورلعنت بهى كرتے مؤرب كعبد كافتم ايمانبيس موسكا ..

یعنی بیدوچیزی ایک ساتھ تی نہیں ہو تکتیں اس کئے کہ جو' صدیق' ہووہ لعنت کرنے والانہیں ہوتا۔ جب صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ ہے تلاق کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ صدیق کا بیکا منہیں کہ وہ لعنت کرے لیکن چونکہ پیلطی ان سے ہوگئ تھی اس لئے فورا کہا کہ یارسول اللہ اللہ مثالات میں اس غلام کوآزاد کرتا ہوں۔ اس غلام کوجھی آزاد کردیا۔

روایت میں آتا ہے کہ بعض دوسرے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ لہذا طعنہ اورلعنت دونوں سے نیچنے کی ضرورت ہے۔

بددعا كےالفاظ

پھرلعنت کے اندرساری بدوعا کیں واخل ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔

خاص طور پرخواتین کی زبان پرجاری رہتی ہیں مثلاً کسی کو کمبخت کہددیا کسی کو بیہ کہددیا کہاں فیے جھاڑ و پیٹا ہے کی سب لعنت کے اندر داخل ہیں اور بلا وجہ زبان پر لعنت کے الفاظ جاری کرنا اپنے نامدا عمال میں گنا ہوں کا اضافہ کرنا ہے۔ لہذا اگر کسی دوسرے پر غصہ بھی آئے تو خصے میں بھی لعنت کے الفاظ زبان سے نہ تکا لے۔

بەلعنت جائز ہے

البت کسی انسان کو محص طور پرلعنت کرنا تو حرام ہے لیکن کسی عمل کرنے والے پرلعنت کرنا تو حرام ہے لیکن کسی عمل کرنے والے ہیں کرنا مثلاً میکہنا کہ جو محض میمل کرے اس پرلعنت ہے یا جولوگ ایساعمل کرنے والے ہیں ان پرلعنت ہے میصورت جائز ہے جیسا کہ خود حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح سے لعنت کرنا منقول ہے۔ آپ تالیقے نے فرمایا:

لعن الله آكل الربا و مؤكله

لیعنی اللّٰد تعالیٰ کی لعنت سود کھانے والے پر بھی ہے اور سود کھلانے والے پر بھی ہے۔ اس طرح ایک جگہ پر آپ ملک ہے نے فر مایا۔

لعن الله المصورين

تضویر بنانے والوں پراللہ کی لعنت ہے۔ای طرح اور بہت سے برے عمل کرنے والوں پرآ ہے اللہ کی لعنت ہے۔ای طرح اور بہت سے برے عمل کرنے والوں پرآ ہے اللہ نے لعنت فرمائی ہے لیکن کسی آ دمی کا نام لے کرشخص طور پرلعنت کرنا حرام ہے اس لئے کہ بیمومن کا کام نہیں۔ مجاس گئے کہ بیمومن کا کام نہیں۔ محت گوئی کرنا

اس صدیت شریف میں تیسری بات بیربیان فرمائی که "و الاالفاحش" مومن فخش کو نہیں ہوتا لینی وہ الیمی بات زبان ہے نہیں نکالتا جوفیاشی کے ذبل میں آتی ہو۔ لہذا جہاں عسہ کرنے کا اور بولنے کا موقع ہو وہاں بھی فحاشی ہے کام نہ لیا جائے اور بے حیائی کے عمد زبان سے نہ نکا لے جائیں۔ یہمومن کا شیوہ نہیں ہے۔ بیرگوئی کرنا

چوتھا جملہ بدارشا دفر مایا"ولا البذی" مومن بذی نہیں ہوتا۔"بذی "کے معنی ہیں

"برگو" فی سے کام لینے والا اور برے الفاظ استعال کرنے ہوئے بدگوئی سے کام لینے والا اور برے الفاظ استعال کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی زبان کو برے کلمات سے روکتا ہے۔ سوٹھ

نرمی زینت شبخشتی ہے

ووسری روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا:

ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانه و لاینزع من شیء الا شانه. (مسلم)

زی جس چیز میں بھی ہوگی وہ نرمی اس کوزینت بخشے گی اور جس چیز سے نرمی کوختم کر
دیا جائے گا وہ اس کوعیب دار بنا دے گا۔ لہذا اس طریقے سے جواب دے کرتم کیوں اپنی
زبان خراب کرتی ہوصرف" وعلیم" کہنے سے زبان خرابی سے نیج جاتی ہے۔

لہذا جب آ ومی کلام کرئے جا ہے غصے کے وقت بھی کلام کرے اس وقت بھی بدگوئی کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو پچھل کتب ساویہ لیمن تو رات اور انجیل میں بطور علامت نہ کور شخصاس میں ایک جملہ ریمی تھا۔

ولافاحشأ ولامتفحشا ولاسخابا بالاسواق ولكن يعفوا ويصفح

آیعنی نه وه فاحش ہوں گے نہ تھی ہوں گے اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے کیکن وہ معانی اور درگز رہے کام لیس گے۔اور بیکلمات تو آج بھی" بائبل" میں موجود ہیں کے" بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں وے گئ" اور وہ مسلے ہوئے سر کنڈے کونہیں تو ڑے گئ" اور مسلے ہوئے سر کنڈے کونہیں تو ڑے گئ" اور مسلے ہوئے سر کنڈے کونہیں تو ڑے گئ" اور مسلے ہوئے سر کنڈے کونہیں تو ڑے گئ" اور مسلے ہوئے سر کنڈے کونہیں جھائے گئ" یہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔

حضور علی کی اخلاق میں بھی انتاع کریں

حضوراقدس ملی الله علیہ وسلم کی اتباع صرف ظاہری اعمال کی حد تک محدود نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہوت بایاں پاؤں پہلے نکال مسجد میں داخل ہوت بایاں پاؤں پہلے نکال دیا۔ بیشک میر میں بڑے اجروثو اب کی سنتیں ہیں ان پرضرور عمل کرنا جا ہے لیکن اتباع سنت ان دیا۔ بیشک میر میں اباع سنت کا ایک لازمی حصہ میر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے اخلاق اور آپ کے طریقنہ کار کواپنایا جائے خاص طور پراس وقت جب کوئی شخص دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ فاحش اور بذی نہ ہواور بد کلامی نہ کرے اور طعنہ نہ دے۔ م

لعنت كاوبال

حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایک اور وعید سے بیان فرمائی ہے کہ جب
ایک انسان دوسرے پر لعنت کرتا ہے تو پہلے وہ لعنت آسان کی طرف جاتی ہے اور پھر وہ
لعنت اس خض کی طرف آتی ہے جس پر وہ لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو
اس کو وہ لعنت لگ جاتی ہے اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت واپس اس محف پر جا
کرلگ جاتی ہے جس نے لعنت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص لعنت کو غلط
استعال کر بے تو اس لعنت کرنے والے کا کام تمام کرویتی ہے۔
اللہ تعالی اپنے فضل سے ہماری زبانوں کی ان تمام گنا ہول سے حفاظت فرمائے
جن کا ذکر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں فرمایا ہے۔ آئین۔

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين

(وعظ طنزاور طعنہ سے بیچئے از اصلاحی خطبات ج11)

# غريبول كي تحقير نه سيجيح

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحم الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه والتعدعيناك عنهم (سورة الكيف: ٢٨)

اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جارہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کو گول کے ساتھ رو کے رکھیں جو مجھ وشام اپنے پروردگار کی عبادت محض اس کی رضاجو کی ان کو گول کے ساتھ رو کہ ہیں ایسانہ ہو کہ آپ کی آٹکھیں ان سے تجاوز کر کے دنیاوی زندگ کی رونق کی طرف بڑھنے گئیں ۔ بینی آپ کہیں نہ سوچیں کہ بیتو غریب نقیراور معمولی تشم کی رونق کی طرف بڑھنے گئیں ۔ بینی آپ کہیں نہ سوچیں کہ بیتو غریب نقیراور معمولی تشم کے اور کے اور کی بین ان کی طرف و کیھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ مالداروں کی طرف و کھنا شروع کرویں۔

### الله کے محبوب کون؟

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ الله تعالی کا جورابط اور تعلق ہے کون مسلمان اس سے ناواقف ہوگا الله تعالی کوساری کا نتات میں سب سے زیادہ محبوب حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم بیں آ ب سے زیادہ محبوب بیں کہ سارا قرآن کریم آپ کی موفید سکا ایسے محبوب بیں کہ سارا قرآن کریم آپ کی وصف و شامی آپ کی تعریف میں آپ کے اوصاف کے بیان میں بھراہوا ہے۔ فرمایا کہ انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و مسواجاً منیراً میں اور قالاحزاب ۲۵٬۳۵۰)

جنتی کون لوگ ہیں

جب الله تعالی این محبوب سلی الله علیه وسلم کی تعریف کرنے پرآتے ہیں تو الفاظ کے وہرا گادیتے ہیں۔ والفاظ کے وہرا و هیرانگادیتے ہیں۔حضور سلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا ہیں سمہیں نہ بتاؤں کے جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہروہ مخص جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور ہمجھتے ہیں یا تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا مانی اعتبار سے کمزور ہو یا حیثیت اور رہے کے اعتبار سے کمزور ہو یعنی دنیا والے اس کو کم حیثیت اور کم رہ والا سمجھتے ہیں لیکن وہ کمزور مخص اللہ کے یہاں اتنامحبوب ہے کہ اگر وہ اللہ کے اور کوئی قتم کھالے تو اللہ تعالی اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں یعنی اگر وہ مخص میت کہ اگر وہ مخص میت کے کہ فلال کا م اس طرح ہوگا تو اللہ تعالی وہ کام اس طرح فرما دیتے ہیں اس کے کہ وہ اللہ تعالی کام جوب ہے اور اللہ تعالی اس کی محبت اور قدر کی بنا پر ایسان کر دیتے ہیں۔

الله تعالی ان کی شم پوری کردیتے ہیں

صدیت شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ دوعورتوں میں جھڑا ہوگیا اور جھڑے ہیں ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا اور اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت جب بیرزاسنائی گئی تو وہ عورت جس کا قصاص جس میں دانت توڑنے کا فیصلہ ہوا تھا اس کے سر پرست نے کھڑے ہوکر حضورا قدس سلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے یہ کہہ دیا والذی بعث بالحق لا تکثر ثینہما یا رسول اللہ! میں شم کھا تا ہوں کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا اس کا مقصد معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پراعتراض کرنانہیں تھا اور نہ عنادتھا بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالات ایسے پیدا ہوجا تیں گے کہ ان شاء اللہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا جونکہ اس کے کہا کہ حالات ایسے پیدا ہوجا تیں گے کہ ان شاء اللہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا چونکہ اس کے کہا کہ حالات ایسے پیدا ہوجا تیں گے کہ ان شاء اللہ اس کا جذبہ معاندانہ نہیں تھا اور نہ آپ کے فیصلے پراعتراض مقصود تھا اس کے کہ آپ نے اس کی بات کا برانہیں مانا۔

جہاں اسلام میں بیقاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت آگھ کے بدلے آگھ وہاں اسلام نے بیہ بھی رکھا ہے کہ اگر ورثاء معاف کر دیں یا صاحب حق معاف کر دے تو پھر قصاص ساقط ہوجا تا ہے۔ اور پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا کرنا بیہ ہوا کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا اس کے دل میں بات آگئ اور اس نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں اور اس کا دانت نہیں تڑوانا جا ہتی۔ چنا نچہ اس کو معاف کرنے سے قصاص ختم ہوگیا۔ اس وقت حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے یہاں بڑے مجبوب

ہوتے ہیں اور طاہری حالت ان کی ہے ہوتی ہے کہ ان کے بال پراگندہ وکی ہے میں کمزوراور اگراوگوں کے دروازے پرجائیں تو لوگ وھکا دے کر ڈکال دیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی ایسی عزت ہوتی ہے کہ اللہ پراگر کوئی قتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم کو پورا کر دیں اور یہ بھی ایسا محف ہے کہ اس نے قتم کھائی تھی کہ اس کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قتم پوری کردی اور وار ثول نے خودی معاف کردیا۔ (میح بناری)

اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہ ایسا محض جود کیھنے میں کمزورہ اسے کمزور سجھتے ہیں کیاں اپنے تقویٰ کے لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کوایسا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ ہوتم کھا لے تواللہ تعالیٰ اس کی تتم کو پورا کر دیتے ہیں ایسے لوگ جنت والے ہیں۔ حبہ نمی کون لوگ ہیں؟

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کواہل جہنم کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ اہل جہنم کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ:

"كل عتل جواظ مستكبر"

ہروہ تخص جو بخت مزاج ہو لفظ دعتل ''کے معنیٰ ہیں درشت مزائ اور کھر درا آ دمی جو بات کرنے قصہ سے کرے تو لھے مارے اور بات کرتے وقت نری سے بات نہ کرئے بختی سے بات کرے قصہ سے بات کرے اور درمروں کو حقیر سمجھے۔ ایسے مخص کو "عتل '' کہا جا تا ہے۔ دومر الفظ فر مایا" جو اظ 'ال کے معنیٰ ہیں '' تک چڑھا'' جس کی پیشانی پر ہر وقت ہل پڑے دہتے ہوں اور معمولی تم کے آ دمی سے بات کرنے کو تیار نہیں اور کمز ور کم حیثیت اور کم رہ بر آ دمی سے بات کرنے میں اپنی تو ہیں ہمتا کہ مواور ہر وقت اکر تا ہو بین اور کم رو تی میں این تو ہیں ہمتا کہ مواور ہر وقت اکر تا ہو بین اور کم رو تا اور کم رو تا ہم میں اور کم دو تا ہم میں اور کی بیر اور ایسے کو بڑا ہم میں والے ہیں۔ اس

بيربر ى فضيلت والي بين

اس حدیث سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ غریب اور مسکین لوگوں کو کم حیثیت اور کم

رتبہ بچھ کران کی حقارت ول میں مت لاؤاس کئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی برخی فضیلت ہے۔ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام میں ہرطرح کے لوگ ہے بلکہ زیادہ تعداوا یسے حضرات کی تھی جو مالی اعتبار سے بڑی حیثیت نہیں رکھتے ہے اور حضورا قدس منی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب مل کر بیٹھا کرتے ہے۔ ایک طرف حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور عثمان غی بیٹھے ہیں جو بڑے صاحب ٹروت اور دولت مند سے اور دوسری طرف حضرت بلال حبثی سلمان فارسی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہم بھی مند سے اور دوسری طرف حضرت بلال حبثی سلمان فارسی اور صہیب رومی رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے ہیں جو بھی وودو تین تین وقت کے فاتے سے ہوتے ہے۔

### بەفا قەمست لوگ

چنا نچ ایک دن کفار مکہ نے حضورا قدی سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس ہر وقت آنے کو تیار ہیں اور آپ کی بات سنے کو تیار ہیں لیکن مشکل بیہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت معمولی قتم کے قاقہ مست لوگ بیٹے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اس سے ہماری شان میں فرق آتا ہے۔ اس لئے آپ ان کی مجلس الگ کر دیں اور ہمارے لئے علیحدہ مجلس منعقد کریں۔ اس وقت ہم آپ کے پاس آکر آپ کی باتیں سننے کے لئے علیحدہ وقت باتیں سننے کے لئے تیار ہیں۔ بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں تھی کہ ان کے لئے علیحدہ وقت مقرر کر ویا جاتا تا کہ اس وقت میں آکر آپ کی باتیں سن لیتے اور ہوسکتا ہے دین کی باتیں سن کران کی صلاح ہوجائے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ان کی بات مان بھی لیتا لیکن بات اصول کی تھی ۔ اس لئے فوراً قرآن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کہ:

و التطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه "اوران لوگول كومت دور يجيئ جوايئ پروردگاركوش وشام اس كى رضا كا قصد كرت موئے يكارتے ہيں "۔ (الانعام: ar)

چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا کہ حق کی طلب لے کر آنا جائے ہوتو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور اگر نہیں بیٹھنا جا ہے تو اللہ تعالی تم سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کا رسول تم سے بے نیاز ہے۔ لیکن تبہارے لئے الگ مجلس منعقد نہیں کی جا کیں گی۔ (مجسم)

# انبياء كيبم السلام كتبعين

دوسرے ابنیا علیہم السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ اس وقت کے کفارنے بھی ان سے یہی کہا کہ

مانواک اتبعک الاالذین هم اداذلنا بادی الوای (سورة بود: ۲۷)

(جم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع انبی لوگوں نے کی ہے جوہم میں بالکل رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ وہ بھی محض سرسری رائے سے) مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچے کس طرح آ کے ہیں اس لئے کہ ہم تو بڑے عقل منداور بڑی شان والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کوئم رذیل کہدرہے ہو کمزور غریب اور فقیر سجھ رہے ہواللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ بڑے دہتے والے ہیں لہذا ان کو مقارت کی نگاہ ہے مت دیکھو۔ بہاں اصول کا معاملہ ہے یہ بیس ہوسکتا کہ تمہاری امارت اور تمہاری سرداری اور دولت مندی کے بہل بوتے بر تمہیں فوقیت دے دی جائے اور یہ وہ اصول ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول بیل بوتے بر تمہیں فوقیت دے دی جائے اور یہ وہ اصول ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول بیل بوتے بر تمہیں کی۔ وہ ہمارے بندے دیکھنے میں جاہے کتنے کمزور ہوں اور کتنے برے سے مول کین اللہ تعالیٰ کے زور یک ان کا بہت اونچا مقام ہے۔

### حضرت زاہررضی اللہ عنہ

حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھی گاؤں سے ایک صاحب آیا کرتے سے اوران کا نام زاہر تھا اور بالکل سیاہ فام آدمی اور دیبہ تی شے اور وقعت نہیں تھی کے اعتبار سے کم حیثیت شے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں تھی کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بردی محبت فرماتے شے ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ایک سے گزرر ہے شے تو ویکھا کہ زاہر بازار میں کھڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بازار میں ایک و بیہ ای سیاتی 'سیاہ فام' کم حیثیت' کم رتبہ والاضی کھڑ ابھوتو اس کی طرف کون دھیان کرے گا۔ اور لباس بھی بھٹا پرانا اس کی طرف کوئی النفات بھی نہ کر ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ار والوں کو چھوڑ کر حضرت زاہر کے پاس بیجھے سے جب اس بازار سے گزرے و سارے بازار والوں کو چھوڑ کر حضرت زاہر کے پاس بیجھے سے جب اس بازار سے گزرے تو سارے بازار والوں کو چھوڑ کر حضرت زاہر کے پاس بیجھے سے

تشریف لے گئے اور پیچھے ہے کوئی مجرکراس کی آئی میں بندکرلیں۔ جیسے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی مُداق میں پیچھے ہے آئی میں بندگر لیتا ہے جب آپ نے آئی میں بندگر لیتا ہے جب آپ نے آئی میں بندگر لیس تو حضرت زاہرائے آپ کوچھڑانے گئے کہ معلوم نہیں کس نے آ کر پکڑلیا اور پھر آپ نے اس طرح آواز لگائی جس طرح سامان بینے والا آواز لگا تا ہے کہ

من يشتوى العبد؟ غلام كون خريد \_ گا؟

اب تک تو حضرت زا برگومعلوم بیس تھا کہ جھے کس نے بکڑلیا ہے۔ اس لئے چھڑانے
کی کوشش کررہے بنے لیکن جب بیالفاظ سنے تو فوراً پہچان گئے کہ حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم
بیں۔ اور اب اپنے آپ کوچھڑانے کے بجائے اپنی کمرکوزیادہ سے زیادہ حضورا قد س سلی اللہ
علیہ وسلم کے جسم مبارک ہے متصل کرنے گے اور بیسا خته ان کی زبان پریہ جملہ آیا کہ:

یارسول الله! اگر آپ مجھے غلام بنا کر بچیں گے تو میری قیمت بہت کم لگے گی۔اس کئے کہ میری قیمت لگانے والا کوئی بڑی قیمت نہیں لگائے گااس کئے کہ میری حیثیت تو معمولی ہے۔ سبحان الله! نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جواب میں کیا عجیب جملہ ارشا وفر مایا:۔

"لكن عندالله لست بكاسد"

اے زاہر 'لوگ تمہاری قیت کھولگا کیں یاندلگا کیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری قیت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھے کہ سارے بازار میں بڑے بڑے تاجر بیٹھے تجارت کررہے ہوں گے اور وہ روپے پیسے والے ہوں سے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بازار والوں کوچھوڑ کران کا دل رکھنے اور بشارت سنانے کے لئے ان کے پاس تشریف لے اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح بیت تکلف ووست کے ساتھ انسان پیش آتا ہے۔ (منداحمہ)

اورساری عمر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به دعا فرمات رب که اللهم احینی مسکیناً و احتنی مسکیناً و احشونی فی زموة المساکین (زند) اسکیناً و احشونی بنا کرزنده رکھے مسکینی کی حالت میں مجھے موت و پیجے 'اور مسکینوں کے ساتھ میراحشر فرما ہے۔

## نوكرآ پ كى نظر ميں

آئی قدریں بدل گئیں تصورات بدل گئے اب و نیا کے اندر جو باوقعت ہے او نچے مقام اور منصب والا ہے روپے پیسے والا ہے تو اس کی عزت بھی ہے اس کا اگرام بھی ہے اس کی طرف توجہ بھی ہے اور جو شخص و نیاوی اعتبار سے کمزور ہے اس کی عزت ول میں نہیں۔
اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جا تا ہے یا در کھئے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں بعض اوقات ہم زبان سے تو کہد دیتے ہیں کہ:

ان اكرمكم عندالله اتقاكم (الجرات:١١١)

جوفحض جتنازیاده متق ہاتناہی وہ اللہ کے زدیک مرم اور معزز ہے۔ لیکن عملاً ہماراان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ تتہارے گھر میں جونوکر کام کررہے ہیں۔ یا تہارے پاس جوفقیرلوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو؟ (اللہ تعالی محفوظ رکھے) ان کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کرنا ہوی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس مے محفوظ رکھے آمین۔

جہنم متکبرین سے بھرجائے گی

بہرحال! جہنم جباراور متنگرلوگوں ہے بھری ہوگی جولوگوں پراپی بڑائی جتاتے ہیں اور تکبرکا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو تقارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں ۔ لوگوں کے ساتھ بڑائی جتاتے اور شیخیاں بھارتے ہیں ایسے لوگوں ہے جہنم بھری ہوگی۔ جنت ضعفاء اور مساکین سے بھری ہوگی۔

اور جنت ضعفاءاور مساكين سے بحرى ہوگى جو بظاہر ديكھنے ہيں كمزور معلوم ہوں جومتواضع اور مسكين طبع ہوں جو متواضع اور مسكين طبع ہوں جو دو مردل كے ساتھ پيش آئيں اپنے آپ كو كمزور معلوم ہوں جو متواضع اور مسكين طبع ہوں جو دو سردل كے ساتھ نيش آئيں اور مسكين طبع ہوں جو دو سردل كے ساتھ نيش آئيں اپنے آپ كو كمتر بجھيں ايسے لوگوں سے جنت بحرى ہوگى۔ آئيں او اسلام علی اللہ كو ناليسند ہے

جہنم اللد تعالی نے متکبرین سے جردی ہے اس واسطے کہ متکبروہ مخض ہے جودوسروں

پراپنی بڑائی جمائے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کوچھوٹا سمجھے۔ اپنے آپ کوظیم سمجھے دوسروں کوچھوٹا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کو بیہ تکبر اور بڑائی ایک لمجھے کے لئے بھی پسندنہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

الکبویاء ردانی فیمن نازعنی فید قذفته فی النار (ابوداور)

برائی تو در حقیقت میری چادر ہے میری صفت ہے اللہ اکبر اللہ برا ہے جوشض مجھ

ہرائی تو در میں جھڑا کرے گامیں اس کوآگ میں ڈال دول گاحقیقت میں یہ تکبر جہنم کی

طرف لے جانے والا عمل ہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس گناہ سے بچائے ۔ آمین ۔ اور یہ

اتنا شدید گناہ ہے کہ بیام الا مراض ہے۔ گناہوں کی جڑ ہے اس ایک تکبر سے نہ جانے کتے

گناہ نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب انسان کے دل میں تکبر آگیا اور اپنی بردائی کا خیال آگیا تو

اس کے بعدوہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں جتا کردیتا ہے۔

متنكبري مثال

عربی زبان کی ایک بردی عجیب اور حکیماندش ہے جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑ اہواور وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسروں کوچھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کوچھوٹا سمجھتے ہیں تو متکبر جب بھی وہ دوسرے پرنگاہ ڈالے گا تو اس کے دل میں دوسروں کی حقارت آئے گی اور کسی بھی موس کے او پرموس تو کہا کا فر کے او پر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کمیرہ ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آبین اب جو شخص متکبر ہوگا وہ دوسروں کوحقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اور جینے انسانوں کوحقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اور جینے انسانوں کوحقارت کی نگاہ سے دیکھے گا استے ہی گناہ کمیرہ اس کے نامہ اعمال میں بردھتے جلے جا کیں گے۔

پھرمتکبر جب دوسروں سے بات کرے گا تو ایسے کرخت انداز میں بات کرے گا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے اور کسی مسلمان کا دل تو ژنامجی گناہ ہے۔ کا فرکومجھی حقارت سے مت و بیکھو

اور برجومیں نے کہا کہ کی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو میجی گناہ ہے اس لئے

کہ کیا پینہ کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کا فرکوا بمان کی توفیق دے دیں اور وہ تم ہے آ گے بردھ جائے لہذا کا فرکی حقارت نہیں ہونی جاہے ۔ البتہ کفرکی حقارت ہونی جاہے ۔ فسق اور گناہ کی حقارت تو دل میں ہوئی جاہے ۔ کیکن کے فرق کہ کس وقت دل میں گناہ میں ہوئی جاہے ۔ کیکن پیفرق کہ کس وقت دل میں گناہ اور کفرکی حقارت دل میں ہے جواس کفراور گناہ میں مبتلا ہے آدمی کو بسااوقات اس کا پینے نہیں جائز برزگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔

حكيم الأمت كي تواضع

ہم اور آپ تو کس شار میں ہیں۔ تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس اللّدسرہ فرماتے ہیں کہ:

" بیں اپنے آپ کو ہرمسلمان سے فی الحال اور کا فرسے فی الما آل والاحتال کمتر سمجھتا موں۔ یعنی اپنے آپ کو ہرمسلمان سے اس وقت اور کسی کا فرکواس احتمال پر کہ شاید ہیکسی وقت مسلمان ہوجائے اور مجھ سے آگے بڑھ جائے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں''۔

## '' تکبر''اور''ایمان''جمع نہیں ہو <del>سکت</del>ے

تکبرایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا جب انسان کے ول میں تکبر آجا تا ہے (اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین۔) تو بعض اوقات ایمان کے لالے پڑجاتے ہیں۔ آخریہ کبرہی تو تھا جو شیطان اور ابلیس کو لے ڈوبا اس سے کہا گیا کہ مجدہ کر بس وماغ میں بہ تکبر آگیا کہ میں تو شیطان اور ابلیس کو لے ڈوبا اس سے کہا گیا کہ میں اس کی حقارت آگئی اور اپنی بڑائی آگ سے بنا ہوا ہے۔ ول میں اس کی حقارت آگئی اور اپنی بڑائی آگئے۔ ساری عمر کے لئے راندہ درگاہ اور متروک اور مردود ہوگیا۔ بہتکبر اتن خطر ناک چیز ہے۔

''تکبر''ایک خفیه مرض ہے

اس کے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم جوہم اور آپ پر کہیں زیادہ مہربان ہیں وہ اس حدیث کے ذریعہ بیت دے رہے ہیں کہ دیکھو تکبر قریب بھٹکنے نہ پائے۔ بیالی بیاری ہے کہ بسااوقات بیارک بھی پیتنہیں ہوتا کہ ہیں اس بیاری میں مبتلا ہوں حقیقت میں وہ یہ جھتا ہے کہ بسااوقات بیارک ٹھیک ٹھاک ہول کیکن حقیقت میں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کا پیتہ چلانا بھی

آسان نہیں ہی لئے بیم شورہ دیاجا تا ہے کہ کسی اللہ والے سے کسی شیخ کامل سے تعلق قائم کرو۔ پیری مریدی کا مقصد

یہ پیری مریدی کا جورواج ہے کہ کسی شخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ یا تو برکت ہوگی اور وہ بچھ وظیفے بتادیں گئے وظیفہ پڑھ لیس گے وغیرہ خوب یا در کھئے۔ کہ بیاس کا اصل مقصد نہیں ہے کسی شخ کے پاس جانے یا کسی مصلح کے پاس جانے کا اصل مقصد بیہ ہے کہ بیہ جو دل کی بیاریاں ہیں جن میں سرفہرست بیہ تکبر کی بیاری ہان کا علاج کرائیں جیسے بیارکو پیتنہیں ہوتا کہ میں کس بیاری میں ببتلا ہوں اور پھراس کا علاج تجویز کرتا ہے اسی شخص کے لئے شخ ہے رجوع کیا جاتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دیدینا معالج سے رابطہ قائم کرنے کی ایک صورت ہے۔

تكبركاراسته جهنم كي طرف

الله تعالیٰ اس بیماری ہے ہمیں بچائے۔غرض یہ بیماری انسان کے قلب کے اندراس طرح واخل ہوتی ہے کہ بسااوقات اس کو پنتہ بھی نہیں ہوتا وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیس ٹھیک ٹھیک آ دی ہول لیکن حقیقت میں وہ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور پھراس کا سیدھاراستہ جہنم کی طرف جارہا ہے اور ایمان حقیقی تکبر کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔اس واسطے اس کے علاج کی فکر کی ضرورت ہے اوراس حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تنبیہ فرمائی ہے۔

جنت میں ضعفاءاور مساکین کی کثرت

اس حدیث کے دوسرے جھے میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

جنت ضعفاء اور مساکییں سے بھری ہوئی ہے یعنی جن کوتم دنیا کے اندر بے حقیقت سیحصتے ہوئے ریب غرباء فقیر فقراء معمولی حیثیت والے معمولی کپڑے پہننے والے ایسے لوگ جن کی طرف لوگ التفات بھی نہیں کر سکتے ایسے لوگ اکثر و بیشتر اللہ جل جلالہ سے قریب ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پرنازل ہوتی ہیں اور جنت کے اندرا کٹر لوگ ایسے ہوں گے۔

## انبیاء کے تبعین اکثر غرباء ہوتے ہیں

قرآن کریم کے اندرانبیاء علیم السلام کے واقعات دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ان سب کی اتباع کرنے والے اور پیچھے چلنے والے بیغریب غرباء اور کمزور مسکین تسم کے لوگ تھے اور یہی وجہ کہ تمام مشرکیان بیاعتراض کرتے تھے ہم ان کے ساتھ کیے بیٹھیں؟ ان میں تو کوئی ماہی گیر ہے کوئی ویوسے کوئی وومرام معمولی پیشے والا ہے۔ بیسب آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور ہم تو بڑے سردار ہیں ہم ان کے ساتھ کیے بیٹھیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آئیس کے اور فصل فر مایا اور ان کو وہ مقام بخشا کہ دوسرے اس مقام کور سے رہے والا کہ معاند معاند معاند معاند کہ معاند معاند کے ساتھ کیا کہ معاند کے ماتھ کے اس کے ماتھ کے اس کے ساتھ کے معاند معاند کر ہے اس کے ساتھ کے معاند کے ماتھ کے اس کے ماتھ کے معاند کے ماتھ کے معاند معاند کر ہے تھے ہیں ان کی تھے کہ کھی دل میں نہ لا و اور ان کے ساتھ معاملہ اور برتا و ایسانہ کرو۔

# ضعفاءاورمساكين كون بين؟

اس مدیث میں دوسری بات جوخاص طور پرعرض کرنے کی ہے۔ وہ یہ کہ بی کر یم صلی
اللہ علیہ وسلم نے دولفظ استعال فرمائے آئی۔ ' ضعفاء ' اور دوسرے ' مساکین ' ضعفاء کے معنی
یہ ہیں کہ جسمانی اغتبارے کمزور الی اغتبارے کمزور رہے کے اغتبارے کمزور منصب کے
اغتبارے کمزور اورلفظ' مساکین' ، جمع ہے ' مسکین' کی اور ' مسکین' کے دومعنی آتے ہیں
اکھینو مسکین اس خص کو کہتے ہیں جس کے پاس پسے نہ ہوں اور جومفلس ہودوسرے مسکین اس
مسکین اس خیس کے پاس پسے ہوں یا نہ ہوں اور وہ مالدار بھی ہولیکن طبیعت میں تکبر
طبیعت میں مسکینی ہوجا ہے اس کے پاس پسے ہوں اور وہ مالدار بھی ہولیکن طبیعت میں تکبر
باس سے نہیں گر راوہ مسکینوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ مسکینوں کو اینے قریب رکھتا ہے اس کی
طبیعت میں عاجزی ہے تکبر کی بات بھی نہیں کرتا۔ ایسا محف مسکین کے زمرے میں داخل ہے۔
مسکین اور مالداری جمع ہو سکتے ہیں

لہذا بیشبہ نہ ہونا جائے کہ صاحب! اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ خوش حال ہے تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایسانہیں ہے بلکہ مراد بیہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو

مال دیا ہے دولت عطافر مائی ہے بیاللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن آگر طبیعت میں مسکینی اور عاجزی ہے تکبرنہیں ہے اور دوسروں کے ساتھ برتا دُاح چھا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے برق ہی ان شاء اللہ مسکین کے ذمرے میں واخل ہے۔ بندول کے حقوق پوری طرح اوا کرتا ہے تو وہ بھی ان شاء اللہ مسکین کے ذمرے میں واخل ہے۔ فقر اور مسکینی الگ الگ چیز س بہن

اورایک حدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم نے بید عافر مائی ہے کہ: اللهم احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی فی زموة المساکین (زند) اورایک دوسری حدیث میں بیدعافر مائی گئی۔

اللهم اني اعوذبك من الفقر (ايوداور)

اے اللہ! میں فقر سے مفلس سے اور دوسروں کی احتیاج سے آپ کی پناہ ہا نگا ہوں ا آپ نے فقر سے نو پناہ ہا گئی اور سکینی کی دعافر ہائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سکینی کوئی اور چیز ہے ۔ مینفر وفاقہ مراذ ہیں ہے بلکہ سکینی سے مراد طبیعت کی سکینی مزاج کی سکینی تواضع خاکساری اور سکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ وغیرہ ہے۔ اگر بیخا کساری دلوں میں پیدا ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بیثارت میں داخل ہو سکتے ہیں جواس حدیث میں بیان کی میں ہے۔

جنت اورجہنم کے درمیان الله تعالی کا فیصلہ

پھر صدیت کے آخریں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمادیا کہ جنت سے تو سے کہد دیا کہ تم تو میری رحمت کا نشان ہو لہذا جس پر جھے رحمت کرنی ہوگ تہمارے ذریعے رحمت کروں گا اور جہنم سے فرما دیا کہ تم میرے عذاب کا نشان ہوجس کو عذاب و بنا ہوگا تہمارے ذریعے دوں گا اور دونوں کو بھر کے رہوں گا۔ جنت کو بھی انسانوں عذاب و بنا ہوگا تہمارے ذریعے دوں گا اور دونوں کو بھر کے رہوں گا۔ جنت کو بھی انسانوں سے بھروں گا اور جہنم کو بھی بھروں گا۔ اس واسطے کہ دنیا میں دونوں فتم کے انسان پائے جا کیں گے وہ بھی جو جنت کے حقدار ہیں جنت کے اعمال کرنے والے ہیں اور وہ بھی جو جہنم کے اعمال کرنے والے ہیں اور وہ بھی جو جنم کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کے اعمال کرنے والے ہیں۔ بس! اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کیلئے پیدا فرمایا ہے۔ آمین شم آمین۔

#### ظاہری صحت وقوت 'حسن و جمال پرمت اتر اوَ

اگلی حدیث ہے کہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسافخص لایا جائے گا جوجسمانی اعتبارے برناموٹا تازہ ہوگا اور بڑے مرتبے والا ہوگالیکن اللہ کے نزد یک اس کا وزن ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ (بخاری) یہ ساری و نیاوی عظمت اور یہ جسمانی صحت اور جسمانی حسن یہ سب دھرارہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ الشخص نے باوجود صحت و طاقت کے اللہ کوراضی کرنے والے کا منہیں کئے اس لئے اللہ کے نزدیک ایک طاقت کے اللہ کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔

اس حدیث کامقصود بھی بہی ہے کہ اپنے ظاہری حسن و جمال پر اپنی صحت پڑاپی قوت پر اپنے مرتبے پر اپنے مال ودولت پر بھی نہ اتر او 'ہوسکتا ہے کہ بیر مال ودولت بیر تبۂ بیصحت وقوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھر کے پر ہے بھی زیادہ بے حقیقت ہو اصل چیز دیکھنے کی بیہ ہے کہ اعمال کیسے ہیں'اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہویانیں۔

#### مسجد نبوي ميں جھاڑود پنے والی خاتون

اس حدیث میں حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ ایک واقعہ بیان فرمارے ہیں فرماتے ہیں کہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاتون تھیں جو بھی بھی مجد نبوی میں آ کر جماڑ وو یا کرتی تھیں اور وہ فاتون سیاہ فام تھیں لیکن وہ فاتون چندروز تک آپ کونظر نہیں آ کیں اور مسجد نبوی کی جماڑ واور صفائی کے لئے ندآ کیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاتون کے بارے میں صحابہ کرام سے بوچھا کہ کافی دن سے وہ فاتون نظر نہیں آ رہی ہیں اور مسجد کی جماڑ ولگائے نہیں آ رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک جماڑ ولگائے کہ سختر سے کی اللہ علیہ وسلم کوایک ایک فرد کے ساتھ کس درجہ کا تعلق تھا۔ وہ خاتون آئیں جھاڑ ولگا کرچلی جا تیں کین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ اور یا دواشت میں وہ محفوظ تھیں اس لئے صحابہ کرام سے آپ نے نبی وہ خوظ تھیں اس لئے صحابہ کرام سے آپ نبی نہیں آ کیوں نہیں آ کیوں نبیں آ کیوں نبیں آ کیوں نبیں آ کیوں کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا! یارسول اللہ ان کا تو انتقال پوچھا کہ کیوں نبیں آ کیں۔ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا! یارسول اللہ ان کا تو انتقال

بوگیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے انتقال کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تک نہیں تو صحابہ کرام نے زبان سے بچھے نہ کہالیکن انداز ایسا اختیار فرمایا جس سے یہ بتانا مقصود ہوکہ حضورہ و کہ حضورہ و آئے۔ معمولی تنم کی خاتون تھیں اگرانقال ہوگیا تو اتنی بردی اہم بات نہیں تھی کے آپ جیسی ہستی کواس کے بارے میں بتایا جاتا۔ تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں کی قبر کہاں ہے؟ کس جگہان کوفن کیا ہے؟ آپ صحابہ کرام کوساتھ لے کراس کی قبر پرتشریف لے گئاور جاکران کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی۔ (بخاری شریف)

قبر پرنماز جنازه کاتھم

عام طور سے نماز جنازہ گاتھ ہے ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہوتوں کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اور اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھے بغیر فون کر دیا گیا ہوت بھی شر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اور اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھا کی قبر پر شر ہے کہ جب تک میت کے بھولنے بھٹنے کا احتمال نہ ہواس وقت تک تو اس کی قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گئی ہوگئی ہوگئی تو اس کے بعد قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔

قبريب اندهيرون يسيح بحرى ہوتى ہیں

لیکن سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم نے اس خانون کی خصوصیت کے طور پراس کے امتیاز کے طور پراور صحابہ کرام کو جتانے کے لئے آپ اس کی قبر پرتشریف لے گئے اور نماز جتازہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ بی قبرین ظلمتوں اور اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں اور اللہ تعالی میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں نور پیدا فرمادیتے ہیں۔ کسم کے جنہ سمجے

تسى كوحقيرمت متجهو

بیمل آپ نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ سی بھی شخص کو جاہے وہ مرد ہویا عورت وہ اگر دنیاوی اعتبار سے معمولی رہنے کا ہے اس کو یہ نہ مجھو کہ یہ حقیقت میں بھی معمولی رہنے کا ہے اس کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ پہتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہواللہ تعالی کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہوئے۔ ہر بیشہ گماں مبر کر خالیت شاید کہ پلنگ خفتہ باشد المبداکسی بھی انسان کومعمولی ہیئت میں دیکھی کرید نسمجھو کہ بیا کی بیٹ انسان کے بہاں کتنامقبول ہے۔ کیا پیتہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہاں کتنامقبول ہے۔

یه پراگنده بال والے

1.

سرکاردوعالم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو پرا گندہ بال والے بیں ان کے بالوں بیں کنگھی نہیں کی گئی ہے اور غبار آلوہ جسم اور چہرہ والے محنت اور مزدوری کرکے کماتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم پر اور چہرہ پر گرد کی تہہ جی ہوئی ہے اور بیلوگ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ ان کو دھکا دے کر ان کو نکال دیں۔ بیلوگ دنیاوی اعتبارے تو بے حقیقت ہیں کیکن اللہ تبارک و نعالی کے یہاں ان کی قدرو قیمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ پرکوئی تسم کھالیں تو اللہ نعالی ان کی قسم کو پوری کردیں بینی اگر بیلوگ قسم کھالیں تو اللہ نعالی ان کی قسم کو پوری کردیں بینی اگر بیلوگ قسم کھا کہ دیں کرکہ دیں کہ قال کی اللہ تبارک و نعالی و بی کام کردیتے ہیں اور اگر بیلوگ کہدویں کہ بیکا منہیں ہوگا تو اللہ نعالی وہ کام روک دیتے ہیں۔

#### غرباء كے ساتھ ہماراسلوك

ان تمام حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے کسی انسان کود کھی کر اس کو معمولی اور بے حقیقت نہ مجھور زبان سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہا کی میں اور اللہ کے نزد یک امیر غریب برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں غریب کی بوی قیمت ہے کیان سوال یہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور جب ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کیا اس وقت واقعی یہ با تیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں؟ اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ اپنے آخوں کے ساتھ اور دنیا میں جوغریب غربا ہنظر کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ حقیقت ہمارے ذہن میں رہتی ہے یا نہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ زبان سے تو میں تقریر کرلوں گا اور آپ تقریر من لیں مح کین جب نہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ زبان سے تو میں تقریر کرلوں گا اور آپ تقریر من لیں مح کین جب کرنے کامعاملہ آتا ہے تو اس وقت سب بھول جائیں گے۔

#### جنت اور دوزخ میں جانے والے

حضرت اسامة رضی الله عنهٔ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے بڑے جہیتے صحالی ہیں اورحضورصلی الله علیه وسلم کے متبنی حضرت زید بن حارثه رضی الله عند کے بیٹے ہیں گویا کہ بیہ منہ بولے بوتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا بیشا یدمعراج کا واقعہ ہوگا کیونکہ معراج کے وقت حضور صلى الله عليه وسلم كوجنت اور دوزخ دونول كى سير كرائي منى پاكسى اورموقع برعالم رويت بإعالم کشف میں ایبا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو مجھے جنت میں نظر آئے وہ مکین فتم کے لوگ تھے اور میں نے دیکھا کہ دنیا میں جن کوخوش بخت شار کیا جاتا تھا کہ بڑے خوش حال ہیں بڑے صاحب منصب ہیں اور دولت مند ہیں جن کولوگ دنیا میں بڑی قسمت والے بیجھتے ہیں وہ سب جنت کے دروازے بررکے کھڑے ہیں جبیبا کہ ان کوئسی نے رو کے رکھا ہے کہ داخل نہیں ہوسکتے۔اس کے دومعنیٰ ہو سکتے ہیں ایک بیا کہ وہ اس کئے رکے کھڑے تھے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق تو تھے کیکن حساب و کتاب ا تنالمباچوڑا تھا کہ جب تک اس حساب کتاب کوصاف نہ کریں اس وقت تک جنت میں دا ضلے کی اجازت نہیں اس لئے وہ دروازے پر کھڑے ہیں اوران میں جوجہنم والے تھان کے بارے میں تھم ہوگیا تھا کہ ان کوجہنم میں لے جایا جائے اورجہنم کے دروازے پر میں نے کھڑے ہوکرد یکھا تو اکثر اس میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں عورتوں کی تعداد جہنم کے اندرزیاده نظرآئی۔ (صحیح بخاری)

### مساکین جنت میں ہوں گے

اس حدیث میں دو حصے بیان فرمائے ایک بید کہ جنت میں اکثر و بیشتر داخل ہونے والے لوگ مساکین نظر آئے اس کی تفصیل بیچھے بھی آ چکی ہوادر بیجی عرض کر چکا ہوں کہ بیضروری نہیں مساکین سے مفلس اور فقیر مراد ہوں بلکہ وہ لوگ جوطبیعت کے اعتبار سے مسکین ہیں وہ بھی انشاء اللہ اللہ کی رحمت سے مسکین کے اندر داخل ہیں۔

# عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں ہوں گی

دوسرا حصد میہ ہے کہ جہنم میں جو اکثر آبادی نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی۔ ایک اوسری حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا:

انی اریتکن اکثر اهل النار (منداحم)

مجھے دکھایا گیاہے کہ جہنم کے اکثر باشندےتم ہؤجس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعدادمردوں سے زیادہ ہوگی اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ عورت بحثیت عورت ہونے کے جہم کی زیادہ مستحق ہے بلکہ دوسری حدیث میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی وہ بیکدایک مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کی آبادی میں اکثر حصہ عورتوں کا ہے۔ تو خواتین نے عرض کیا کہ: بہم یارسول اللہ؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں خوا تین کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی وو وجہیں بنیاوی طور پر بیان فرمائیں وہ بیکہ متحدون العین و تکفون العشير" ووخرابيان خواتين كاندراليي بين جوجهم كي طرف لے جانے والى بين جو عورت ان سے چ جائے گی وہ انشاء اللہ جہنم ہے بھی چ جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فر مائی کہ '' تكثون الملعن" كلعن طعن بهت كرتى موليتني ايك دوسرى كولعنت دينے كارواج تمهارے ائدر بہت زیادہ ہے۔معمولی معمولی ہات برکسی کو بددعا دے دی کسی کو کوسنا دے دیا کسی کو برا بھلا کہد دیا اور طعنہ دینا بھی بہت ہے۔طعنہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دوسرے کے جسم میں آگ لگ گئی اس کا ول ٹوٹ گیا اس کے نتیجے میں دوسرے کو یریشان کردیااور بیمشاہرہ ہے کہاس میں خواتین بہت مبتلا ہوتی ہیں۔ شوہرکی ناشکری

دوسری وجہ بیربیان فرمائی کہ "متکفون العشیر" یعنی تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو بعنی آگرکوئی بیچارہ شریف سیدھا شوہروہ جان مال اور محنت خرج کر کے تہمیں راضی کرنے کی فکر کرر ہاہے کی تاہے بلکہ ناشکری کے کلمات زبان فکر کرر ہاہے لیکن تمہاری زبان پرشکر کا کلمہ شکل ہی سے آتا ہے بلکہ ناشکری کے کلمات زبان

ے نکالتی ہوبیدوسب ہیں جن کی وجہتم جہنم میں زیادہ جاؤگی اللہ تعالی تحفوظ رکھے۔ آمین۔ ناشکری کفرے

ناشکری یوں تو ہر حالت میں بری ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپند ہے اور اس کی ناپند ہے اور اس کی ناپند یدگی کا اندازہ اس بات سے نگائے کہ عربی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں ''ناشکری'' کا نام'' کفر'' ہے اس لئے'' کفر'' جس سے'' کا فر'' بناہے اس کے اصلی معنیٰ ہیں ''ناشکری'' اور کا فرکوکا فراس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو اتی تعتوں سے نواز ااس کو پیدا کیا اس کی پرورش کی اس پر نعتوں کی بارش فر مائی اور وہ ناشکری کر کے اللہ کے ساتھ دوسرے کوشر یک تھم را دیتا ہے۔ یا ایسی محسن ذات کے وجود کا انکار کرتا ہے اس لئے بیاتی خطرناک چیز ہے۔

### شوہر کے آگے تجدہ

ایک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں و نیا میں الله کے علاوہ کی کو بحدہ کر رہے ملا وہ کی کو بحدہ کر رہے کہ اور کے لئے حلال نہیں اس لئے بیتی نہیں دیتا۔ بتلانا بی مقصود ہے کہ بیہ عورت کے فرائف میں داخل ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ناشکری نہ کر ہے اور جب وہ اس کی ناشکری کر رہے گی تو وہ در حقیقت الله کی ناشکری ہوگی۔ اس وجہ سے الله تعالیٰ کو شوہر کی ناشکری اتنی نا لیندہ ہے کہ خوا تین کو ہتلا دیا کہ اس کی وجہ سے الله تعالیٰ کو شوہر کی ناشکری اتنی نا لیندہ ہے کہ خوا تین کو ہتلا دیا کہ اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤں گی ہے بردی خطرناک بات ہے۔ (ابوداؤد)

جہنم سے بیخے کے دوگر

الله تعالی نے شوہر کے ذمے ہیوی کے حقوق رکھے ہیں اور بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق رکھے ہیں اور بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق رکھے ہیں خاص طور سے ہماری بہنوں کے لئے بروی یا در کھنے کی بات ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کرکے خواتین کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کرکے خواتین کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے

میفر مایا کہتمہارے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بیدو با تیں ہیں ظاہر ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کا رمز شناس ہوگا اورائی است کے افراد کا رمز شناس ہوگا اورائی است کے افراد کا رمز شناس ہوگا؟ آپ سے زیادہ کوئی مرض کو پہچا نے والانہیں ہوسکتا۔ اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور علاج بتانے والانہیں ہوسکتا۔ تو عور توں کو جہنم سے بچانے کے لئے آپ نے دوگر بتا دیے ایک یہ کہ لعن طعن نہ کرو، اور دومرے شوہر کی ناشکری نہ کرو۔

## اس عورت برفرشتے لعنت کرتے ہیں

عدیث شریف میں یہاں تک فرمایا کداگر شوہر عورت کو بستر پر بلائے اوروہ نہ جائے
یا فرمایا کداگر عورت ایک رات اس طرح گزارے کداس کا شوہراس سے خفا ہواوراس کے
حقوق اس عورت نے ادانہ کئے ہوں ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے
ہیں اتنی خطرناک وعید حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
زبان برقا ہور تھیں

اس وقت سے ہتلانا مقصود ہے کہ سے جوفر مایا جارہا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں کے نبعت زیادہ ہوگی، آج کل سے عورتوں کے حقوق کا بڑا چرچہ ہاں جورتیں کیا جارہا ہے کہ عورت کو نہ بہت نچلا مقام دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں بھی عورتیں زیادہ ہوری کئیں کیروں نے کہ دوہ عورتیں جہنم میں اس لئے نہیں بحر کی گئیں کہ وہ عورتیں ہیں بلکہ اس لئے بحر دی گئیں کہ ان کے اندر بدا عمالیوں کی کثر ت ہوتی ہے۔ خاص طور پر بیان ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، حدیث شریف میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھا گرانے والی چیز اس کی زبان ہے اور عام طور پر جب سے زبان قابو میں ہوتی تو اس سے بشارگناہ سرز دہوجاتے ہیں تجربہ کرے دیکھ لیجے کہ مردکی زبان پھر بھی کچھ قابو میں ہوتی ہے۔ اور خوا تین زبان کو قابو میں رکھنے کا عام طور پر اہتمام نہیں کرتیں۔ اس کے نتیج میں بیا فساد پیدا ہوتا ہے۔ خدا کے لئے اپنی زبانوں کو اہتمام نہیں کرتیں۔ اس کے نتیج میں بیا فساد پیدا ہوتا ہے۔ خدا کے لئے اپنی زبانوں کو استمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے احتیاط سے استمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے احتیاط سے استمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے احتیاط سے استمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے احتیاط سے استمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس

دوسرے کا دل ٹوٹے ، اور خاص طور پر شوہر ، جس کا دل رکھنا اللہ تعالیٰ نے بیوی کے فرائف میں شامل فر مایا ہے، لہٰ دا میہ جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعدا دزیا دہ ہوگی اس سے بینہ سمجھا جائے کہ زبردتی جہنم میں عورتوں کی تعدا دبڑھا دی گئی ہے بلکہ وہ تو در حقیقت ان اعمال کا نتیجہ ہے ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ان اعمال سے بچا کیں۔ اور اگر بیخود اہتمام سے بچنے کی کوشش کریں تو ان شاء اللہ ضرور نے جا کیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خوا تین کی سردار بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتوں کو بنایا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اللہ تعالیٰ نے خوا تین کو جنت کا مستحق بھی قرار دیا۔ لیکن سمار امدار ان اعمال پر ہے۔

#### حقوق العباد كي ابميت

دوسری ایک بات اور بھولیں جواسی حدیث سے نگلتی ہے وہ بیہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب بینیں بیان فرمایا کہ وہ عبادت کم کرتی ہیں بینیں فرمایا کہ نظلیں کم پڑھتی ہیں۔ بینییں فرمایا کہ تلاوت کم کرتی ہیں وظیفے کم کرتی ہیں۔ بلکہ سبب کے اندر جودوبا تیس بتا کیں لعنت اور شوہر کی ناشکری ان دونوں کا تعلق حقوق العباد ہے ہاں سے نقلی عبادات کے مقابلے میں حقوق العباد کی اجمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں اس کا حقوق فرم عطا فرمائے۔ اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمی

(وعظ غريبول كى تحقيرنه سيجئه ازاصلاحى خطبات ج٢)

## تنیموں اور بیواؤں کی مدد

تیموں اور بیواؤں کی مدوجھی بہت فضیلت کاعمل ہے۔قرآن کریم کا ارشادہ: یکٹ کُونک عَن الْیاجلی قُلْ اِصْلاح کھٹے خیری

لوگ آپ سے بیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ و پیجئے کہ ان کے حالات ورست کرنا بڑی بھلائی ہے۔ اور حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:۔

آنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيُمِ فِى الْجَنَّةِ هَٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَىٰ وَفَرَّجَ بَيُنُهُمَا شَلَا وَكَالِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَىٰ وَفَرَّجَ بَيْنُهُمَا شَلَا وَمِنْ مِنْ اللَّهِ السَّلَمِ مِن المُحَاوِرِيَهِ كَهِ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

اس دریث میں کسی بیتیم کی سرپرتی کی اتن عظیم فضیات بیان کی گئی ہے کہ اس کی عظمت کا تصور بھی مشکل ہے بینی ایسا محض جنت میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ سے نہایت قریب ہوگا۔ اس انہائی قرب کو ظاہر کرنے کے لئے آپ نے ارشاد فر ما یا کہ یہ اس فتم کا قرب ہوگا جیسا شہادت کی انگلی اور نج کی انگلی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرمادی کہ بیتیم کی سر پرستی کرنے والاخواہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو مشلل ان واوا 'بھائی 'وغیرہ یا رشتہ دار منہ ہو۔ دونوں صور توں میں وہ اس اجرو تو اب کاحتی وار مور توں میں وہ اس اجرو تو اب کاحتی وار مور توں میں وہ اس اجرو تو اب کاحتی وار مور توں میں وہ اس اجرو تو اب کاحتی وار مور توں۔ (ریاض السائی میں میں اس المحوالہ سلم)

اور بیوہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اَلسَّاعِيُ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ

قَالَ: وَ كَالُقَائِمِ الَّذِى لَا يَفْتُو وَ كَالْصَّائِمِ الَّذِى لَا يُفْطِوُ جَوْضَ سَي بِيوه ياسى مسكين كے لئے كوشش كرے وہ اللہ كراستے ميں جہادكر نے والے كی طرح ہے اور (راوى كہتے ہیں كہ) ميرا خيال ہے كہ آپ نے بيہ بھی فرمايا تھا كہ وہ الشخص كی طرح ہے جومسلسل بغير كى وقفے كے نماز میں كھڑا ہؤاوراس روزہ داركی طرح ہے جومسلسل بغير كى وقفے كے نماز میں كھڑا ہؤاوراس روزہ داركی طرح ہے جومسلسل بغير كى وقفے كے نماز ميں كھڑا ہؤاوراس روزہ داركی طرح ہے جومسلسل بغير كى وقفے كے نماز ميں كھڑا ہو اوراس روزہ داركی طرح ہے جومسلم)

حضرت ابوہریر قسے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
'' مسلمانوں کا سب سے بہتر گھروہ ہے جس میں کسی بیٹیم سے حسن سلوک کیا جاتا ہو'اور بدترین گھروہ ہے جس میں کسی بیٹیم سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔''
ہو'اور بدترین گھروہ ہے جس میں کسی بیٹیم سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔''
(الترخیب للمنذری میں ۱۲ے ہوالہ ابن ماند)

قرآن وحدیث بیبوں اور بیواؤں کی مدد کے فضائل سے مجرے ہوئے ہیں۔لیکن ان چندارشادات ہی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بیمل اللہ تعالیٰ کو کتنا مجبوب ہے۔ لہذا جب بھی کمی بینیم یا بیوہ کے ساتھ کی بھلائی کا موقع طے۔ اس کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہئے اور جس قسم کی بھلائی یا مدد کی تو نیق ہو جائے اسے فنیمت بجھنا چاہئے۔ ان شاء اللہ ان فضائل ہیں سے حصہ ضرور ملے گا۔ بشر طیکہ نیت دکھاوے کی نہ ہو نہ احسان جمانا پیش نظر ہو۔ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کام کیا جائے۔ جس کا ایک اثر یہ بھی ہونا چاہئے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی شکریہ یا صله موصول نہ ہوتب بھی اس کام کو بے کار نہ جھے شکریہ یا صله موصول نہ ہوتب بھی اس کام کو بے کار نہ جھے اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور بیسو ہے کہ اجراس سے نہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا۔ اور اسان نیکیاں )

# بیار کی عیادت کے آداب

بیار کی عیادت کے اسلامی احکام و آداب کا مجموعہ جس کے مطالعہ سے اسلامی معندل تعلیمات ظاہر ہو کر عمل کا جذبہ بیدار کرتی ہیں۔ مختصر وفت میں بے شار تواب حاصل کرنے کا آسان نسخہ بیار برسی

### بیار کی عیادت کے آ داب

عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض و اتباع الجنائز و تشميت العاطس و نصرالضعيف و عون المظلوم وافشاء السلام و ابرار المقسم. (صحح بخارى)

### سات باتیں

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا تھم ویا' نمبرایک: مریض کی عیادت کرنا' دوسرے جنازوں کے پیچیے چلنا تیسرے چھنکنے والے کے''الحمد لللہ'' کہنا چوشے کمزور آدمی کی مدوکرنا' پانچویں مظلوم کی امداد کرنا' چھٹے سلام کورواج دینا' ساتویں شم کھانے والے گیشم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا۔

### بيار برسى ايك عبادت

سب سے پہلی چیز جس کا حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا وہ ہے مریض کی عیادت کرنا اور بیار کی بیار پری کرنا۔ مریض کی عیادت کرنا بیمسلمان کے حقوق میں سے بھی ہے اور بیا ایمائمل ہے جس کوہم سب کرتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا محض ہوگا جس نے زندگی میں بھی بیار پری ندی ہو۔ لیکن ایک بیار پری تو صرف رسم پوری کرنے کے جس نے زندگی میں بھی بیار پری ندی ہو۔ لیکن ایک بیار پری تو صرف رسم پوری کرنے کے

لئے کی جاتی ہے کہ اگر ہم اس بھار کی عیادت کرنے کیلئے نہ گئے تو لوگوں کوشکایت ہوگی ایس صورت میں انسان ول پر جرکر کے عیادت کرنے کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے کہ دل میں اخلاص نہیں ہے' ایک عیادت تو بیہ ہے لیکن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جس عیادت کا ذکر فرما رہے ہیں وہ عیادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ پچھ اور نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ اور اجر و تو اب کے حاصل کرنے کی نیت سے انسان عیادت کرئے احادیث میں عیادت کرے احادیث میں عیادت کرے وفضائل بیان کئے گئے ہیں وہ اس عیادت پر مرتب ہوتے ہیں۔ احادیث میں عیادت پر مرتب ہوتے ہیں۔

### سنت کی نیت سے بھار پرسی کریں

مثلاً آپایک خص کی عیادت کرنے جارہ ہیں اورول میں بیخیال ہے کہ جب ہم بیار پڑیں گے تو یہ بھی ہماری عیادت کے لئے آئے گالیکن اگر یہ ہماری عیادت کے لئے نہیں آئے گالیکن اگر یہ ہماری عیادت کے لئے نہیں ہورہی ہے۔ ہمیں اس کی عیادت کی لئے ہورہی ہے۔ رہم پوری کیا ضرورت ہاں کا مطلب ہے ہے کہ بیعیادت 'نبد لئ' کے لئے ہورہی ہے۔ رہم پوری کرنے کوئی تو اب نہیں ملے گائیکن جب عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامتھ مورہ ہوتو اس صورت میں آدی بینیس دیکھا کہ میں جب بیارہ واتھا اس وقت بیری عیادت کے لئے آیا تھا بہ بھی میں اس کی عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں؟ بلکہ وہ بیسو چتا ہے کہ اگر بینیس بھی آیا تھا تب بھی میں اس کی عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں؟ بلکہ وہ بیسو چتا ہے کہ اگر بینیس بھی آیا تھا تب بھی میں اس کی عیادت کے لئے اس کے پاس جاؤں گا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کم میں اس کی عیادت کے لئے اس سے معلوم ہوجائے گا کہ بیعیادت خالفتاً اللہ کیلئے کی جارہی ہے۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کیلئے کی جارہی ہے۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کیلئے کی جارہی ہے۔

### شيطانی حربه

بیشیطان ہمارا برداوشن ہے اس نے ہماری اچھی خاصی عبادتوں کا ملیا میٹ کررکھا ہے اگر ان عبادتوں کو ہم سے نیت اور سے اراد ہے سے کریں تو اس پر اللہ نعالیٰ کی طرف سے ہمیں بردا اجروثواب ملے اور آخرت کا بردا ذخیرہ جمع ہوجائے کیکن شیطان یہیں چا ہتا کہ ہمارے لئے آخرت میں اجروثواب کا بردا ذخیرہ تیار ہوجائے اس لئے وہ ہماری بہت سی ممارے لئے آخرت میں اجروثواب کا بردا ذخیرہ تیار ہوجائے اس لئے وہ ہماری بہت سی

### صلدرحي كي حقيقت

کرناہے۔لہذااب دوسرافض ہدید دے یا ندے میں تو ہدید دوں گا۔اس لئے کہ میں ' بدائہ'
کا قائل نہیں ہوں۔ میں اس کو درست نہیں ہمتا۔حقیقت میں ایسافض صلد حی کرنے والا
ہے لہذا ہر معالمے میں تر از و لے کرمت بیٹے جایا کرو کہ اس نے میر سے ساتھ کیسا سلوک کی
مقاجیسا اس نے کیا تھا میں بھی دیسا ہی کروں گایے غلط ہے بلکہ صلد دمی کوعبادت سمجھ کرا نجام
دینا چاہئے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس وقت آپ کو بدخیال آتا ہے کہ میرا
دوست نماز نہیں پڑھتا اس لئے میں بھی نہیں پڑھتا۔ یا میرا دوست جیسی نماز پڑھتا ہے میں
مولی ہی پڑھوں ' نماز کے وقت یہ خیال نہیں آتا اس لئے کہ اس کی نماز کے ساتھ تمہاری
نماز تمہار سے ساتھ اس کا عمل اس کیساتھ تمہارا عمل تمہار سے کہ اس کی نماز کے ساتھ تمہاری
مولی عبادت ہے آگر وہ صلد حی کی عبادت انجام نہیں دے رہا تو تم تو اس عبادت کو انجام
دواور اللہ تعالی کے تھم کی اطاعت کرو۔ اس طرح آگر وہ تمہاری عیادت کے لئے نہیں آر ہا
ہے تو تم تو اس کی عیادت کے لئے جا دُ اس لئے کہ عیادت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔
ہیار برسی کی قضیلت

مربيد من من المسلم الثان ب كرايك حديث من بى كريم ملى الديام في ارشاد قرمايا: ان المسلم اذا عادا خاه المسلم لم يزل في خوفة

الجنة حتى يرجع" (صححملم)

یعن جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے جتنی دیروہ عیادت کرتا ہے وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے جب تک وہ واپس ندآ جائے ایک دوسری حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"مامن مسلم یعود مسلما غدوة الاصلی علیه سبعون الف ملک حتی یمسی و ان عاده عشیة الاصلی علیه سبعون الف ملک حتی یمسی و ان عاده عشیة الاصلی علیه سبعون الف ملک حتی یصبح و کان له خویف فی الجنة". (زنری)

یعنی جب کوئی مسلمان بنده ایخ مسلمان بحائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح سے لیے کہ شام تک ستر بزار فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی وعا کرتے رہتے ہیں اور اگر

شام کوعیادت کرتا ہے تو شام ہے لے کرضیج تک ستر ہزار فرشتے اس کے قل میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کیلئے ایک باغ متعین فرمادیتے ہیں۔ ستر ہزار فرشتوں کی دعا تمیں حاصل کریں

ریکونی معمولی اجرو تواب ہے فرض کریں کہ گھر کے قریب ایک پڑوی بیار ہے تم اس کی عیادت کے لئے چلے گئے اور پانچ منٹ کے اندرا سے عظیم الثان اجر کے سخق بن گئے کیا بھر بھی یہ دیکھو گئے کہ وہ میری عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں؟ اگر اس نے بہ تواب حاصل نہیں کیا اگر اس نے سنز ہزار فرشتوں کی دعا کیں نہیں لیس اگر اس نے جنت کا باغ حاصل نہیں کرنا چا ہتا اور جھے بھی سنز مار فرشتوں کی دعاوں کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اسے ضرورت نہیں ۔ ویکھئے اس اجر و برار فرشتوں کی دعاوں کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اسے ضرورت نہیں ۔ ویکھئے اس اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے کتا آسان بنا دیا ہے ۔ لوٹ کا معاملہ ہے اس لئے عیاد نت کے لئے جاؤ چا ہے دوسر المخص تمہاری عیادت کے لئے آئے بائے آئے بائے آئے بائے آئے۔

## اگر بیارے ناراضگی ہوتو

بلکداگروہ بارایہ مخص ہے جس کی طرف سے تبہارے ول میں کراہیت ہے اس کی طرف سے تبہارے ول میں کراہیت ہے اس کی طرف سے دل کھلا ہوائیس ہے طبیعت کواس سے مناسبت نہیں ہے بھر بھی عیادت کے لئے جاؤ گے تو انشاء اللہ دو ہرا تو اب طے گا ایک عیادت کرنے کا تو اب اور دوسرے ایک ایسا مسلمان جس کی طرف سے دل میں انقباض تھا۔ اس انقباض کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے ساتھ ہدردی کا معاملہ کیا۔ اس پر علیحدہ تو اب طے گا لہذا مریض کی عیادت معمولی چیز نہیں ہے۔ خدا کے رسم بنا کراس کے تو اب کوضائع مت کروصرف اس نیت سے عیادت کروکہ بیر حضور اقدس سلی اللہ تعالی اجرعطافر ہاتے ہیں۔ موجود میں۔

مختضرعيا دت كرين

حضورافدس ملی الله علیہ وسلم نے عیادت کے بھی ہجھ آ داب بیان فرمائے ہیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان ندفر مائی ہوا بیے ایسے آ داب آپ بتا کرتشریف کے گئے جن کوآج ہم نے بھلا دیا اور ان آواب کوزندگی سے خارج کر دیا جس کا متیجہ بیہ ہے کہ بیزندگی عذاب بنی ہوئی ہے اگر ہم ان آواب اور تعلیمات بڑمل کرنا شروع کر دیں توزندگی جنت بن جائے چنا نچے عیا دت کے آواب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیں توزندگی جنت بن جائے چنا نچے عیا دت کے آواب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ من عادمن کم فلی حفف"

جبتم کسی کی عیادت کرنے جاؤتو ہلکی پھلکی عیادت کر ویعنی ایبانہ ہوکہ ہمدردی کی خاطر عیادت کرنے جاؤاور جاکراس مریض کو تکلیف پہنچا دو بلکہ وقت دیکھ لوکہ بیہ وقت عیادت کرنے جاؤاور جاکراس مریض کو تکلیف پہنچا دو بلکہ وقت دیکھ لوکہ بیہ وقت اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے؟ یا اس وقت وہ گھر والوں کے پاس تو نہیں ہوگا؟ اس وقت میں اس کو پردہ وغیرہ کا انتظام کرانے میں تکلیف تو نہیں ہوگا البندامنا سب وقت دیکھ کرعیادت کے لئے جاؤ۔

### بيطريقة سنت كے خلاف ہے

اور جب عیادت کے لئے جا کو تو مریض کے پاس تھوڑا بیٹھوا تنازیادہ مت بیٹھوجس سے اس کوگرانی ہونے لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون انسانی فطرت سے واقف ہوسکتا ہے دیکھتے بھاری طبعی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا بے تکلف رہے ہرکام بلا تکلف انجام دے کیکن جب کوئی مہمان آ جا تا ہے تو اس کی وجہ سے طبیعت میں تکلف آ جا تا ہے مثلاً وہ پاؤل بھیلا کر لیٹنا چا ہتا ہے مہمان کے احترام کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتا باایٹ گھر والول سے کوئی بات کرنا چا ہتا ہے مگراس کی وجہ سے نہیں کرسکتا اب ہوایہ کتم تو عیادت کی والول سے کوئی بات کرنا چا ہتا ہے مگراس کی وجہ سے نہیں کرسکتا اب ہوایہ کتم تو عیادت کی وجہ سے نہیں کرسکتا اب ہوایہ کتم تو میادت کی وجہ سے سے تو اب ملی اللہ علیہ وہلکی تھا وت کی وجہ سے وہ بھار مشقت میں پڑ گیا اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہلکی تھا کہ عیادت میں ایسا طریقہ اختیار مت کر وجس کی وجہ سے اس مریض پر گرانی ہو بلکہ ہلکی تھا کی عیادت کر ومریض کے پاس جا کہ مسنون طریقے سے اس کی محدود کا نام بی نہیں لیتے۔ اب وہ بچارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام وے سکتا ہے نہ گھر والوں کو اسپنے پاس بلاسکتا ہے مگر آ پ اس کی ہمدردی میں کام انجام وے سکتا ہے نہ گھر والوں کو اسپنے پاس بلاسکتا ہے مگر آ پ اس کی ہمدردی میں کام انجام وے سکتا ہے نہ گھر والوں کو اسپنے پاس بلاسکتا ہے مگر آ پ اس کی ہمدردی میں کام انجام و سکتا ہے نہ گھر والوں کو اسپنے پاس بلاسکتا ہے مگر آ پ اس کی ہمدردی میں

گھنٹوں اس کے پاس بیٹے ہوئے ہیں۔ بیطریقہ سنت کے خلاف ہے ایسی عمیا دت سے ثواب ہونے کے بجائے الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

### حضرت عبدالله بن مبارك كاايك واقعه

حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه جوبهت او نيح درج كصوفياء ميس س ہیں محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اللہ تعالٰی نے ان کو بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے ایک مرتبہ بہار ہو گئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت او نیجا مقام عطا فرمایا تھا اس لئے آ ب ہے محبت كرنے والے لوگ بھى بہت تھے۔اس لئے بيارى كے دوران عيادت كرنے والوں کا تا نتا بندها ہوا تھا۔لوگ آ رہے ہیں اور خیریت پوچھ کر واپس جا رہے ہیں لیکن ایک صاحب ایسے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے اور واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه كي خوابش بيقي كه بيصاحب وايس جاكيل تويس اسيخ ضروری کام بلاتکلف! شجام دول اورگھروالوں کوایینے پاس بلا وُل مگروہ صاحب توا دھرا دھر کی با تیں کرنے میں لگے رہے جب بہت در گزرگی اور و مخص جانے کا نام ہی نہیں لے رہا توآ خرحصرت عبداللد بن مبارك رحمة الله عليه في السخص سے فرمايا كه بھائى بيد يمارى تو ا بن جگر تھی محرعیا دت کرنے والول نے الگ پریٹان کررکھا ہے۔ ندمناسب وقت و بیھتے ہیں اور ندآ رام کا خیال کرتے ہیں اور عیادت کے لئے آجاتے ہیں اس مخص نے جواب میں کہا کہ حضرت: یقیناً ان عیادت کرنے والوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہورہی ہے اگر آب اجازت دیں تو میں دروازے کو بند کر دوں تا کہ آئندہ کوئی عیا دت کرنے کے لئے نہ آئے۔وہ الله کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری دجہ سے حضرت والا کو نکلیف ہورہی ہے آخر کارحصرنت عبداللّٰدین مبارک رحمة اللّٰدعلیہ نے اس سے فر مایا کہ ماں! درواز ہ بندتو کر دوگگر باہر جا کر بند کردو۔بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہان کو بیاحساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکلیف پہنچارہے ہیں۔ بلکہ سیجھتے ہیں کہ ہم توان کی خدمت کررہے ہیں۔ عیا دت کے لئے مناسب وفت کا انتخاب کرو

، لہٰذاا پناشوق بورا کرنے کا نام عیادت نہیں اور نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذر بعد برکت حاصل ہو پنہیں کہ بڑی محبت ہے عیادت کے لئے گئے اور جا کریٹے کو تکلیف پہنچادی۔ محبت کے لئے عقل درکار ہے بینیں کہ اظہارتو محبت کا کررہے ہیں اور حقیقت میں تکلیف پہنچائی جارہی ہے الی محبت محبت نہیں ہے بلکہ وہ دشمنی ہے وہ نادان دوست کی محبت ہے لئہذا عیادت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کی عیادت کے لئے گئے ہواس کو تکلیف نہ ہو یا مثلا آ برات کو بارہ بج عیادت کے لئے پہنچ گئے اوراس کو پریشان کا دفت ہے یا دو پہرکوآ رام اور قبلو لے کے وفت عیادت کے لئے پہنچ گئے اوراس کو پریشان کردیاس لئے عقل سے کام لوسوچ سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پنچ کے دوراس کو تریشان شب تو عیادت سنت ہے ورنہ پھر وہ رسم ہے۔ بہر حال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا مہلا ادب بیربیان فرمایا کہ ہلکی پھلکی عیادت کرو۔

بے تکلف دوست زیادہ دریبیٹھ سکتا ہے

البتہ بعض لوگ ایسے بے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیار کو تکلیف کے بجائے تعلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے تو الی صورت میں زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

میرے والد ما جدر تمۃ اللہ علیہ کے ایک بے تکلف اور مجت کرنے والے استاذ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیار ہوگئے تو حضرت والدصاحب ان کی عیاوت کے لئے تشریف لے گئے مسنون طریقے سے عیاوت کی جا کرسلام کیا 'خیریت معلوم کی اور دو چار منٹ کے بعد وانیس جانے کی اجازت طلب کی تو میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں یہ جوتم نے اصول پڑھا ہے کہ من عاد منکم فلی خفف (یعنی جو تف عیاوت کرے وہ الکی پھلکی عیاوت کرے) کیا یہ میں سے جب بیٹھنے والے فلی حفف (یعنی جو تف کو ارام اور راحت ملے تسلی ہو اس لئے جلد والی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ آ رام ہو راحت ملے تسلی ہو اس لئے جلد والی جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آ رام سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے ضرورت نہیں۔ آ رام سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے ضرورت نہیں۔ آ رام سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے ضرورت نہیں۔ آ رام سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے ضرورت نہیں۔ آ رام سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے خور سے دارم سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے خور سے دارم سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے خور سے دارم سے بیٹھ جاؤ چنا نچے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے خور سے دارم سے بیٹھ جاؤ پینا نے حضرت والدصاحب بیٹھ گئے بہرمال ہر جگہ کے خور سے بیٹھ گئے کہ بیٹھ کے بیٹھ گئے ہو کہ دارم سے بیٹھ جاؤ پینا نے حضرت والد صاحب بیٹھ گئے کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے کہ بیٹھ کے بیٹھ ک

لئے آیک ہی نسخ نہیں ہوتا بلکہ جیسا موقع ہوجیے حالات ہوں ویسے ہی ممل کرنا چاہئے للمذااگر آرام اور راحت پہنچانے کے لئے زیادہ بیٹے گاتو انشاء اللّذ زیادہ ثواب حاصل ہوگا اس لئے کہ اصل مقصود تو اس کوراحت بہنچانا ہے اور تکلیف سے بچانا ہے۔

مریض کے حق میں دعا کرو

عیادت کرنے کا دوسرااوب بیہ ہے کہ جب آ دمی کی عیادت کے لئے جائے تو پہلے مختفرآاس کا حال دریافت کرے کہ یسی طبیعت ہے؟ جب وہ مریض اپنی تکلیف بیان کرے تو پھراس کے حق میں دعا کرے کیا دعا کرے؟ بیم حضوراقدس ملی الله علیہ وسلم مہیں سکھا گئے چنانچے حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعادیا کرتے تھے۔

"لاباس طهوران شاء الله" (ميح بزارى)

لین اس تکلیف ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کے لئے یہ تکلیف انشاء اللہ آپ کے گئے یہ تکلیف انشاء اللہ آپ کے گئے یہ تکلیف انشاء اللہ آپ کے گنا ہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے گی اس دعا میں ایک طرف تو مریض کو آسلی دیدی کہ تکلیف تو آپ کو ضرور ہے لیکن میہ تکلیف گنا ہوں سے پاکی اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ ہے گہ اے اللہ اس تکلیف کواس کے تق میں اجرو تو اب کا سبب بناو یہ کے اور گنا ہوں کی مغفرت کا ذریعہ بناوی ہے۔

"بیاری" سیاموں سے یا کی کا ذریعہہ

بیحدیث تو آپ نے سی ہوگی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس مسلمان کو جوکوئی تکلیف بہتی ہوگی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے تا ہے تو اللہ تعالی مسلمان کو جوکوئی تکلیف ہے جوٹی کہ اگر اس کے پاؤں میں کا نٹا بھی چیستا ہے تو اللہ تعالی اس تکلیف کے عوض کوئی نہ کوئی گمناہ معاف فر ماتے ہیں اور اس کا درجہ بلند فر ماتے ہیں ایک ادر حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

"الحمى من فيح جهنم" (صحيح بخارى)

یعن 'میر بخارجہنم کی گرمی کا ایک حصہ ہے' علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی میں بعض علماء نے اس کا جومطلب بیان فرمایا ہے اس کی بیس بعض علماء نے اس کا جومطلب بیان فرمایا ہے اس کی بعض احادیث سے تائید بھی ہوتی

ہے وہ یہ کہ بخار کی گری انسان کے لئے جہنم کی گری کا بدلہ ہوگئی ہے بینی گنا ہوں کی وجہ سے
آ خرت میں جہنم کی جوگری برواشت کرنی پڑتی اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے بیگری دبدی
تاکہ جہنم کے اندران گنا ہوں کی گری برواشت نہ کرنی پڑے بلکہ اس بخار کی وجہ سے وہ گناہ دنیا
ہی کے اندروحل جائے اور معاف ہوجائے۔ اسکی تائیداس وعاسے ہوتی ہے جوحضورا قدس سلی
اللہ علیہ وسلم عیادت کے وقت کیا کرتے ہے کہ 'لا ہاس طھور انساء اللہ'' یعنی کوئی خم نہ کرو
یہ بخارتم ہارے گنا ہوں ہے یا کی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔

حصول شفا كاايك عمل

عیادت کرنے کا تیسراادب بیہ کداگر موقع مناسب ہواوراس عمل کے ذریعہ مریض کو تکلیف نہ ہوتو ہی کہ کریدہ عارا ہے۔ مریض کی پیشائی پر ہاتھ رکھ کریدہ عارا ہے۔ "اللهم رب الناس مذھب الباس اشف انت الشافی الاشافی الاانت شفاء لا یعادر سقما" (ترندی)

یعن اے اللہ جوتمام انسانوں کے رب ہیں۔ تکلیف کو دور کرنے والے ہیں اس بیار
کوشفاء عطافر ما آپشفا دینے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی شفا دینے والانہیں۔ اور الیک
شفاء عطافر ما جو کسی بیاری کو نہ چھوڑے بید عاجس کو یا دنہ ہواس کو جا ہے کہ اس کو یا د کر لیس
اور چھریہ عادت بنالیں کہ جس بیار کے پاس جا کیں موقع د کھے کر بید عاضرور پڑھلیں۔
ہر بیاری سے شفا

ایک اور دعا بھی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے منقول ہے جواس سے بھی زیادہ آسان اور مختفر ہے اس کو یا دکرنا بھی آسان ہے اور اس کا فائدہ بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑاعظیم بیان فرمایا ہے وہ وعابیہے۔

"اسئل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک" (ابوداؤر)

بعن" میں عظمت والے اللہ اور عظیم عرش کے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کوشفا
عطافر مادے حدیث میں ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ جومسلمان
بندہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے وقت سات مرتبہ بیدعا کرے تو اگراس بھارک

موت کا وقت نہیں آیا ہوگا تو پھراس دعا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطافر مادیں گے ہاں اگر کسی کی موت ہی کا وقت آچکا ہوتو اس کو کوئی نہیں ٹلاسکتا۔

### عیادت کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو

اوران دعاؤں کے پڑھنے میں تین طرح سے ثواب حاصل ہوتا ہے ایک ثواب تو اس بات کا ملے گا کہ آپ نے مریض کی عیادت کے دوران حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑمل کیا اور وہ الفاظ کے جوعیادت کے وقت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے سنت پڑمل کیا اور وہ الفاظ کے جوعیادت کے وقت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے اس کے حق دوسرے ایک مسلمان ہمائی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ثواب حاصل ہوگا تیسرے اس کے حق میں دعا کرنے کا ثواب حاصل ہوگا اس لئے کہ دوسرے مسلمان ہمائی کے لئے دعا کرنا باعث اجر وثواب ہے گویا کہ اس چھوٹے سے عمل کے اندر تین ثواب جمع ہیں لہذا مریض کی عیادت تو ہم سب کرتے ہی ہیں کیکن عیادت کے وقت ذرازاو بین گاہ بدل لؤاور مریض کی عیادت کی نیت کرلواور عیادت کے جوآ داب ہیں اس پڑعل کرلویعن مختصرو قت کے لئے عیادت کرواور عیادت کے وقت حضورا قدس صلی اللہ اس پڑعل کرلویعن محاور قدس صلی اللہ عیادت کا یہ معمولی ساعل عظیم عبادت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑعل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آ مین۔

دین کس چیز کانام ہے؟

ہمارے حضرات ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ ایک بوے کام کی بات بیان مرماتے تھے کہ' دین صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرماتے تھے کہ' دین صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے صرف ذراسا زاویہ نگاہ بدل لوتو یہی دنیا دین بن جائے گی یہی سب کام جواب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عباوت بن جائیں گے اور الله تعالیٰ کی رضا کے کام بن جائیں گے اور الله تعالیٰ کی رضا کے کام بن جائیں گے بشر طیکہ دو کام کر لوایک نیت درست کر لودوسرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق جائیں گے۔ دو اس اتنا کرنے ہے وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں سوچ کا انداز بدل سے یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں سوچ کا انداز بدل

دیتے ہیں اور اس کے نتیج میں انسان کے اعمال اور افعال کارخ صحیح ہوجا تاہے پہلے وہ دنیا کا کام تھااور اب وہ دین کا کام بن جاتاہے اور عبادت بن جاتاہے۔

#### عیادت کے وقت مدید لے جانا

مریض کی عیادت کے موقع پر ایک اور سم ہمارے یہاں جاری ہے وہ یہ کہ بعض اوگ ہجھتے ہیں کہ جب عیادت کے لئے جائیں تو کوئی ہدیہ تخد ضرور لے کر جانا چاہئے مثلاً محیل فروٹ کی استطاعت نہیں ہوتی عیادت کے لئے ہی نہیں جاتے اور ول میں یہ ہدیہ لے کر جانے کی استطاعت نہیں ہوتی عیادت کے لئے ہی نہیں جاتے اور ول میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کے گھروا لے کیا سوچیں گے کہ خالی ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کے گھروا لے کیا سوچیں گے کہ خالی ہوتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو وہ مریض یا مریض کی وجہ سے شیطان نے ہمیں عیادت کے عظیم تواب سے محروم کر دیا ہے حالانکہ عیادت کے وقت کوئی ہدیئہ تخذ لے کر جانا ندسنت کے عظیم تواب سے خروم کر دیا ہے حالانکہ عیادت کے وقت کوئی ہدیئہ تھنہ لے کر جانا ندسنت کے مطابق مرم کو چھوڑ دواور اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل اور اس پر ملنے والے اجرو تواب سے محروم مت ہوجاؤ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطافر مائے اور ہرکام سنت کے مطابق انجام دینے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

(وعظ بارى عيادت كة واب ازاصلاحى خطبات ج٧)

#### بيار برسى

بیار شخص کی عیادت (بیار برس) بھی بڑے اجرونواب کاعمل ہے اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرمسلمان کے ذہبے دوسرے مسلمان کے جوحقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیار یری بھی داخل ہے بعض فقہاء نے اسے واجب تک کہا ہے ۔لیکن سیحے یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ حضرت توبان رضی الله عندے روایت ہے کہ آئخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ 'جب کوئی مسلمان اینے کسی مسلمان بھائی کی بیار بری کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتاہے'۔ (صیح مسلم۔ تناب البروالصلہ ورزندی کتاب البخائز) حضرت علی رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے آئخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ:''جوکوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیا دت کو جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے وعائے خیر کرتے رہتے ہیں اور اگروہ شام کے وفت کسی کی عمیاوت کوجاتا ہے تو اگلی صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے قل میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔اوراس کو جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے'۔ (زندی۔ کتاب ابنا زمدیث ۹۲۹) آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کامستفل معمول تفا که اینے ملنے جلنے والوں میں سے سی ک باری کی اطلاع ملی تواس کی بار بری کیلئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آ داب میں سے بیہ ہے کہ مریض کی بیٹانی بر ہاتھ رکھ کراس کا حال ہو جھا جائے۔بشرطیکہ ہاتھ رکھنے یا حال یو حصنے ہے اس کو تکلیف نہ ہؤا گر تکلیف کا اندیشہ ہوتو نہ ہاتھ رکھنا جاہتے نہ حال یو چھنا جا ہے۔ایسے میں تنارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ آ تخضرت ملى الله عليه والم عن بياركي عيادت كوفت سات مرتبه بيد عاير هن كالقين فرمائي \_ أَسُأَلُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَن يَّشُفِيكَ وہ اللہ جوخود عظیم ہےاوٹر طلیم عرش کا مالک ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہمہیں شفاعطا فرمائے۔

آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا كه جس محص كى موت كا وفت بى ندآ چكا بواس كواس

ك دعاكى بركت من الله تعالى شفاعطافر ماوية بير - (ابداؤ وكتاب المنائز وترندى كتاب الطلب)
آنخضرت ولله مريض كى عبإدت كوفت بكثرت بيدعا بهى پرها كرت ـ
الخهب البائس رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ آنْتَ الشَّافِي لَاشِفَاء
الاشفائك شفاءً لا يغادر سقمًا

لَابَاسَ و طَهُورٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

تہمارانقصان ندمو(یہ بیاری)ان شاءاللہ تہمارے لئے پاکی کاموجب ہوگ۔
لیکن یہ بات ہمیشہ یادر کھنی چاہئے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیار پری کی بیان کی گئے ہے۔اس
سے زیادہ تاکیداس بات کی گئی ہے کہ اسے عمل سے مریض کوذرا بھی تکلیف ند پہنچے۔جس عیادت
سے بیاریا تیارداروں کوزحمت اٹھانی پڑے اس سے تواب کے بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔

چنانچاگرمریض کے لئے کی فضص سے ملاقات مضر ہو' توا یسے میں ملاقات پراصرار کرنا

بالکل ناجا کڑے۔ ایسے میں باہر ہی باہر سے حال معلوم کر کے آجانے اور وعا کرنے سے
عیادت کی فضیلت حاصل ہوجاتی ہے۔ مریض کو جمّانے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ اگر
مریض کا ول خوش کرنا مقصور ہوتو تیار واروں سے کہدویا جائے کہ وہ کسی مناسب وقت پر
مریض کواطلاع کردیں کہ فلال شخص آپ کی عیادت کیلئے آیا تھا اور آپ کیلئے وعا کرتا ہے۔
اس طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید گی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت
کیلئے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے' کیونکہ
زیادہ ویر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جس بے تکلف شخص کو خود مریش
زیادہ ویر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جس بے تکلف شخص کو خود مریش
اپنی تما یا ول بستنی کیلئے بٹھا تا چا ہے۔ اس کے بیٹھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔
عیادت کے لئے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں
عیادت کے لئے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں
عیادت کے طرح مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں
عیادت کے لئے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں
عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آ رام یا ویکر معمولات میں خلال آگے' لہذا

تمارداروں سے پہلے یو چھ لیناچا ہے کہ عمیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا؟ (آسان بکیاں)

# ايمان كامل كي حارعلامتيس

الله كيك دين نه دين محبت اور بغض ركف پر تحيل ايمان كى بشارت اور ندكوره جارول اموركى عام فهم تشريح منافقانه خصائل خيانت محبوث عبر شكني اور بدز بانى سے نيچنے كى ترغيب اير بل فول كى تاريخ اور اسكے نير شرى مونے كا شرى جائزه ـ بإكى اور صفائى سے متعانى اسلامى نكت نظر

# ایمان کامل کی حیارعلامتیں

من اعطی لله و منع لله واحب لله وابغض لله فقد استکمل ایمانه (زنر)
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: ' جوشخص کسی کو پچھ دی تو الله کے
لئے دیاور کسی کو دیئے سے منع کرے تو الله کے لئے منع کرے۔ اگر کسی سے مجبت کرے تو
الله کے لئے کرے اور اگر کسی سے فض اور عنادر کھے تو الله کے لئے رکھے تو اس شخص کا ایمان
کامل ہوگیا۔ حضورا قدس ملی الله علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دی۔
مہل علامت

(ایمان کامل کی پہلی علامت ہیہ کہ وہ دے تو انشہ کے لئے دیے اس کا مطلب ہے
ہے کہ اگر کوئی شخص کی موقع پر پچھٹر چ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کوراضی
کرنے کی نیت ہو۔ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے اپنی وعیال پر بھی خرچ کرتا ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے تو ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کوراضی
کرنے کی نیت ہو۔ صدقہ خیرات میں تو بیہ بات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت بینیت ہوئی
ویا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و
کرم سے اس کا تو اب مجھ کوعطافر مادیں اس صدقہ دینے میں احسان جمانا مقصود نہ ہوئیا م

#### دوسرى علامت

دوسری علامت میہ بیان فرمائی کہ اگر رو کے اور منع کرے تو اللہ کے لئے رو کے ۔ مثلاً کسی جگہ پر پیسے خرج کرنے سے بچایا تو وہ بچانا بھی اللہ کے لئے ہو۔ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفسول خرجی نہ کرو۔ اس نفسول خرجی سے بہتے کے لئے میں اپنا بیسہ بچار ہا ہوں۔ تو میہ بچانا اور رو کنا اللہ کے لئے ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص آپ

سے ایسے کام کے لئے بیبوں کا مطالبہ کررہاہے جو کام شرعاً ممنوع ہے۔ اب آپ نے اس کام کے لئے اس کو پیسے نہیں دیئے تو ہانہ دینا اللہ کے لئے ہوا۔ تنیسری علامت

تیسری علامت بیبیان فرمائی که گرمچت کرے واللہ کے لئے محبت کرے دیکھئے۔ ایک محبت تو بغیر کسی شائبہ کے خلصہ اللہ سے لئے ہوتی ہی ہے۔ جیسے کسی اللہ والے سے محبت اس محبت اس محبت اس محبت اس محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس سے جبت اس محبت اس محبت اس محبت اس محبت اس محبت اس محبت اللہ تعالی راضی نیب سے ہوتی ہے کہ اس سے محبت اور ہوئی کھیں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالی راضی ہوں گے۔ بیمجت اللہ کے لئے ہے اور ہوئی ہرکت کی اور ہوئے فائدے کی چیز ہے۔ و نیا کی خاطر اللہ والول سے تعلق و نیا کی خاطر اللہ والول سے تعلق

### ثمرات اورا جروثواب كاوعده فرمايا ہے۔ ۔ د نیاوی محتبوں کواللہ کے لئے بنا دو

کیکن اس محبت کے علاوہ جو د نیاوی محبتیں کہلاتی ہیں مثلاً ماں سے محبت ہے یا باپ سے محبت ہے یا بھائی بہن سے محبت ہے یا بیوی بچوں سے محبت ہے۔ رشتہ دارول سے محبت ہے۔ دوستوں سے محبت ہے۔اگرانسان ذراسا زاویہ نگاہ بدل لے توبیم بیس بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوجاتی ہیں۔مثلاً اگر کوئی شخص والدین سے محبت اس نیت سے کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ والدین سے محبت کرو۔ یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی مخص والدین پر محبت ہے آیک نظر ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس مخص کو ا یک حج اورایک عمرے کا ثواب عطافر ما کیں گے۔اب بظاہر دیکھنے میں وہ مخص طبعی تقاضے کے نتیجے میں والدین سے محبت کرر ہائے کیکن حقیقت میں وہ محبت اللہ کے لئے ہے۔

### بیوی سے محبت اللہ کے لئے ہو

بیوی سے محبت ہے۔اب بظاہر تو بیمست نفسانی تقاضے سے بے کیکن اس محبت میں اگر آ دمی بیزنیت کر لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا تھم دیا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انتاع میں بیوی ہے محبت کر رہا ہوں تو یہی محبت اب اللہ کے لئے ہوگئی۔اب اگرایک شخص اللہ کے لئے بیوی سے محبت کر ر ہاہے اور دوسر افخص اپنی نفسانی خواہشات کے لئے ہوی سے محبت کررہا ہے تو بظاہر دیکھنے میں دونوں محبتیں ایک جیسی نظر آئیں گی کوئی فرق معلوم نہیں ہو گالیکن دونوں محبتوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم این از واج مطہرات سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان کی دلداری کے لئے کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں فرماتے ہتھے۔حضورا قدس صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے از واج مطہرات کے ساتھ ایسے ایسے معاملات نظرآ تے ہیں جوبعض اوقات ہم جیسے لوگوں کو جیرت انگیز معلوم ہوتے ہیں ۔مثلاً حدیث شریف میں ہے کہ حضورا قدس صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کو گیارہ عورتوں کی کہانی سائی کہ گیارہ عورتیں ایک جگہ جمع ہوئیں اور
انہوں نے آپس میں بیہ طے کیا کہ ہرعورت اپنے اپنے شو ہرکا حال بیان کرے گی۔ پھرایک
عورت نے بیہ کہا دوسری عورت نے بیہ کہا تیسری نے بیہ کہا چوتی نے بیہ کہا وغیرہ۔ اب جس
ذات گرامی پراللہ تعالیٰ کی طرف سے وجی ٹازل ہور ہی ہاور جس ذات گرامی کا ہروت اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے وہ ذات گرامی اپنی بیوی کو گیارہ عورتوں کا قصہ سنارہے ہیں۔
مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وہ کم سفر پرتشریف نے جا
مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وہ کم سفر پرتشریف نے جا
مدیث شریف میں اللہ عنہا ساتھ تھیں راست میں ایک کھلامیدان آیا تو آپ نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤگی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ چنانچہ
آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دیگل تھا اورکوئی دوسر المحض ساتھ نہیں تھا۔
کوئی احتمال نہیں تھا۔ اس لئے کہ جنگل تھا اورکوئی دوسر المحض ساتھ نہیں تھا۔

ہمارے کام نفسانی خواہش کے تابع

"عارف" كون ہوتاہے؟

صوفیاء کرام نے فرمایا کہ 'عارف'' بعنی جواللہ کی معرفت اور شریعت وطریقت کی معرفت اور شریعت وطریقت کی معرفت رکھتا ہو۔ وہ ''عارف'' مجموعہ اضداد ہوتا ہے۔ بعنی اس کی ذات میں اوراس کے مل معرفت رکھتا ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھتے میں متضاد معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک طرف اس

کا رابطہ اللہ تعالیٰ ہے بھی جڑا ہوا ہے۔ تعلق مع اللہ بھی حاصل ہے اور ملکہ یا دواشت بھی حاصل ہے۔ ایپنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر وفکر اور اس کی یا دول میں بسی ہوئی ہے اور دوسری طرف لوگوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بنس رہا ہے بول بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے گئی بھی رہا ہے۔ اس لئے ایسا شخص مجموعہ اضداد ہوتا ہے۔

### حب فی اللہ کے لئے مثق کی ضرورت

اب میر که دنیا دی محبتیں بھی اللہ کے لئے ہو جائیں بید درجہ حاصل کرنے کے لئے انسان کو پھیمشق کرنی بڑتی ہے اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے باس جب کوئی مخص اپنی اصلاح کرانے کے لئے جاتا ہے تو بید حضرات مثق کراتے ہیں کہ بیساری محبتیں اسی طرح ر ہیں کیکن ان محبوں کا زاویہ بدل جائے اوران کا طریقہ اس طرح بدل جائے کہ ہے بیس حقیقت میں اللہ کے لئے ہوجا ئیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے بتھے کہ میں نے ان محبوں کو بدلنے کی سالہا سال تک مشق کی ہے تب جا کراس میں کا میابی ہوئی اور اس طرح مثل کی ہے کہ مثلاً گھر میں داخل ہوئے کھانے کا وقت ہے بھوک گئی ہوئی ہاب کھانا کھانے کے لئے بیٹے اور کھانا سامنے آیا۔اب ول جاہ رہاہے کہ جلدی سے کھانا شروع کر دیں لیکن ایک لمجے کے لئے رک گئے اور ول میں بیرخیال لائے کنفس کے تقاضے سے کھانانہیں کھائیں گے۔ پھریہ سوجا کہ اللہ تعالی نے میرے نفس کا مجھ برحق رکھاہےاورحضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی عادت بیٹی کرآ پ کے سامنے جب کھانا آتا تو آپشکرادا کرتے ہوئے اوراس کھانے کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرتے موئے کھاٹا کھالیا کرتے تھے۔ جھے آپ کی اس سنت کی اتباع کرنی جاہے۔ لہذا آپ کی ا تباع میں کھانا کھا تا ہوں۔ پھر کھانا شروع کیا۔اس طرح زاویہ نگاہ بدل دیا۔

### بچوں کے ساتھ اللہ کے لئے محبت

اس طرح گھر میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ بچہ کھیل رہاہے اور وہ بچہ کھیلاً ہوا اچھالگا اور دل جا ہا کہ اس کو گود میں اٹھا کراس کو بیار کروں۔اس کے ساتھ کھیلوں۔لیکن ایک لیے

کے لئے رک گئے اور میسو جا کہ اسپے نفس کے تقاضے ہے بیجے ہے بیار نہیں کریں گے پھر دوسرے معے دل میں خیال لائے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیتھی کہ آ ہے بچوں ے محبت فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ آب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روزم بحد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھےاتنے میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی الله عنہما گرتے پڑتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ جب آ ب نے ان کوآتا دیکھا تو فوراً منبرے اترے اور ان کو گود میں اٹھالیا۔ایک مرتبہ آ بیانوافل پڑھارہے تھے۔حضرت امامہ دضی اللہ عنہا جو بچی تھیں وہ آ کر آب ك كنده يركى طرح سوار جوكئي - جبآب ركوع مين جانے لگے تو آپ نے ان کوآ ہستہ سے اٹھا کر بنچے اتار دیا۔ جب آ پسجدے میں گئے تو پھروہ آپ کے او برسوار ہو گئیں۔ بہرحال بچوں کے ساتھ پیار کرنا محبت کرنا ان کے ساتھ کھیلنا' میرحضور اقدی صلی الله عليه وسلم كى سنت ب-اس سنت كى انباع مين مين بھى بيچے سے بيار كرتا ہوں اوران كے ساتھ کھیلتا ہوں۔ بیتصور کر کے بیچے کو اٹھالیا اور سنت کا استحضار کرلیا۔ شروع شروع میں آ دی تکلف سے بیکام کرتا ہے لیکن بار بار کرنے کے نتیج میں تکلف باقی نہیں رہتا بلکہوہ کام طبیعت بن جاتا ہے اور پھراس کے بعد ساری محبیتیں اللہ کے لئے ہو جاتی ہیں۔ جاہے بیوی سے محبت ہو یا بچول سے محبت ہو یا جا ہے والدین سے محبت ہو۔

یے نسخہ تو بہت آسان ہے۔اس سے زیادہ آسان نسخہ اور کیا ہوگا کہ سب کام جوتم کرتے ہواسی طرح کرتے رہو صرف زادیہ نگاہ بدل نواور نیتوں کے اندر تبدیلی لے آؤ۔ لیکن اس آسان نسخہ پر عمل اس وقت ہوگا جس انسان اسکے لئے تھوڑی سی محنت اور مشقت کرے اور ہر ہر قدم پراس مشق کو کرنے کی کوشش کرے پھرایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوجا کیں گی۔

حب في الله كي علامت

اب و یکھنا بیہ ہے کہ اللہ کے لئے محبت ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کہ اگر کسی وفت اللہ کی علامت بیہ ہے کہ اگر کسی وفت اللہ کی محبت کا بیر نقاضہ ہو کہ میں ان محبوف کو فیر باو کہدوں اور چھوڑ دول نو

اس وقت انسان کی طبیعت پرتا قابل برداشت بوجه شهور بیاس بات کی علامت ہے کہ بیہ محبت اللہ کے لئے ہے۔ محبت اللہ کے لئے ہے۔

### حضرت تقانوي كاايك واقعه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آگئ۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آئ اللہ تعالیٰ نے اسپے امتحان کا ایک بجیب موقع عطافر مایا وہ یہ کہ جب بیں گھر گیا اور المیہ سے بات ہوئی تو المیہ نے تلخ لیجے بیں کوئی بات کہہ دی۔ اس وقت میرے منہ سے به نکلا کہ''بی بی مجھے اس لیجے کی برداشت نہیں اور اگرتم کہوتو بیں یہ کرنے کے لئے تیار ہول کہ اپنی چار پائی اٹھا کر خانقاہ بیں ڈال لوں اور ساری عمر و ہیں گزار دول 'لیکن مجھے اس لیجے کی برداشت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بین نے اپنی المیہ سے یہ رول 'لیکن مجھے اس لیجے کی برداشت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بین بات کہ تو دی لیکن بعد بیل میں نے سوچیا اور اپنا جائزہ لیا کہ بردی بات کہہ دی کہ چار پائی اٹھا کہ کر خانقاہ میں ڈال دوں اور ساری عمر اس طرح گزار دول ۔ کیا تم اس کام کے کرنے پر قادر ہوں۔ کہ چھوٹا دول کے بعد ریجسوں ہوا کہ دلٹہ میں اس کام کے کرنے پر قادر ہوں۔ چونکہ ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوگئی ہیں اس لئے اب اگر کسی وقت اللہ کی جات کی خاطر دوسری عبت کو چھوٹر نا پڑے تو اس وقت کوئی نا قابل برداشت ہو جھوٹہیں ہوگا محبت تبدیل ہوکر اللہ کے لئے مجت بن گئی ہے۔

لیکن بیمقام اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے محنت اور مشق کرنی ہوتا بلکہ اس کے لئے محنت اور مشق کرنی ہوتا بلکہ ہرانسان کرسکتا ہے۔ پھراس محنت اور مشق الیمی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو بلکہ ہرانسان کرسکتا ہے۔ پھراس محنت اور مشق کے نتیج بیں اللہ تعالیٰ مقام عطافر مادیتے ہیں وہ کرکے دیکھنے کی بات ہے۔ بیرسب ''احب للہ' اللہ کے لئے محبت میں داخل ہے۔

چونقى علامت

چوتھی علامت ہے'' وابغض للہ'' بغض اور غصہ بھی اللہ کے لئے ہو۔ یعنی جس کسی پر

خصہ ہے باس کی سے بغض ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کے کسی برے مل سے ہے یا اس کی کسی ایسی بات سے ہے جو مالک حقیقی کی ناراضگی کا سبب ہے تو بی خصہ اور نارائسگی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔

### ذات سےنفرت نہ کریں

اس لئے بزرگوں نے ایک بات فرمائی ہے جو ہمیشہ یادر کھنے کی ہے وہ یہ کنفر سے بغض کا فرسے نہیں بلکہ اس کے نفر سے ہے۔ فاسق سے بغض نہیں بلکہ اس کے فت سے بغض ہمافر سے نبیں بلکہ گناہ سے ہے۔ جو آدی فتق و فحور اور گناہ کے اندر جاتل ہے اس کی ذات غصہ کا کل نہیں بلکہ اس کا فعل غصہ کا کل ہے۔ اس لئے کہ ذات تو قابل رحم ہے وہ بیچارہ بیمار کے باری میں جاتل ہے اور نفر سے ہوتی ہاری میں جاتل ہے کہ اگر بیمار سے نبیل ہوتی بلکہ بیماری سے ہوتی ہاں لئے کہ اگر بیمار سے نفر سے کو گور سے اور کفر سے اور کفر سے نفر سے ہوگی اس کی ذات سے نبیل ہوگی۔ بہی وجہ ہے کہ اگر البذافسق و فجور سے اور کفر سے افرات ہوگی اس کی ذات سے نبیل ہوگی۔ بہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فتق و فجور سے از آجائے تو وہ ذات گلے کہ اگر نبیل ہوگی۔ بہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فتق و فجور سے از آجائے تو وہ ذات گلے کہ نبیل ہوگی۔ بہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فتق و فجور سے از آجائے تو وہ ذات گلے کہ نات سے کوئی پر خاش اور کوئی ضرنہیں۔

## اس بارے میں حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کا طرز عمل

حضورا قدس الله عليه وسلم كمل كود كيهيئة: وه ذات جس نے آپ كي محبوب جيا حضرت منده رضى الله عنها اور جواس كے حضرت منده رضى الله عنها اور جواس كے حضرت منده رضى الله عنها اور جواس كے سبب بينے يعنی حضرت وحشی رضى الله عنه جب بيد دونوں اسلام كے دائر بيل داخل ہوگئے اور اسلام قبول كرليا تو اب وه آپ كے اسلامى بهن اور بھائى بن گئے۔ آج حضرت وحشى كے نام كے ساتھ "رضى الله تعالى عنه" كہتے ہيں۔ ہنده جنہوں نے كليجہ چبايا تھا آج ان كے نام كے ساتھ "رضى الله تعالى عنه" كہتے ہيں۔ ہنده جنہوں نے كليجہ چبايا تھا آج ان كے نام كے ساتھ "درضى الله تعالى عنه" كہتے ہيں۔ ہنده جنہوں نے كليجہ چبايا تھا آج ان كے نام كے ساتھ "درضى الله تعالى عنها" كہا جاتا ہے۔ بات اصل يقى كدان كى ذات سے كوئى نفرت نہيں تھى بكدان كے فعل اور ان كے اعتقاد سے نفرت تھى چر جب تچی تو بہ كے ساتھ وہ برانعل اور برااعتقاد ختم ہوگيا تو اب ان سے نفرت كا سوال ہى پيدائيس ہوتا۔

### خواجه نظام الدين اولياء كاايك واقعه

حضرت خواجد نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ اولیاء الله بین اونچامقام رکھتے ہیں۔ ان

اللہ برے عالم اور فقیہ اور مفتی مولانا کیم ضیاء الدین صاحب بھی موجود تھے۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بحثیت 'صوفی '' کے مشہور تھے اور یہ برئے عالم ''مفتی اور فقیہ '
کی حیثیت سے مشہور تھے۔حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ ''ساع'' کو جائز کہتے
تھے۔ بہت سے صوفیاء کے یہاں ساع کارواج تھا۔ ساع کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات
کے بغیر حمد و نعت وغیرہ کے مضامین کے اشعار ترخم سے یا بغیر ترخم کے محض خوش آ واز سے کی کا اور بہت سے ساور دوسرول کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سنتا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے برخم سے ایک اجازت بین صاحب نے بھی ''نہو ت قرار و سے اور بہت سے نقبہاء اور مفتی حضرات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ '' بدعت' قرار و سے تھے۔ چنانچہان کے زمانے کے مولانا کی ما مالدین صاحب نے بھی '' ساع'' کے ناجائز ہو سے کا فتوئی و یا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ '' ساع'' سنتے تھے۔

جب مولا نا کیم ضیاء الدین صاحب رحمة الله علیه کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت خواجه نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه حضرت کی عیادت اور مزاج پری کے لئے تشریف نے گئے اور اطلاع کروائی کہ جاکر کیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پری کے لئے حاضر ہوا ہے۔ اندر سے عیم ضیاء الدین صاحب نے جواب دیا کہ ان کو باہر روک دیں میں کی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه نے جواب بھجوایا کہ ان سے عرض کروو کہ بدعتی بدعت سے تو برکرنے کیلئے حاضر ہوا ہے۔ اس وقت مولا ناکیم ضیاء الدین رحمة الله علیه نے اپنی پکڑی تو برکرنے کیلئے حاضر ہوا ہے۔ اس وقت مولا ناکیم ضیاء الدین رحمة الله علیه نے اپنی پکڑی کو بھی کہ اسے بچھا کرخواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئی کی مصافحہ کیا اور بیٹھ کے اور رکھی ہوئے اور بیٹھ کے اور کئیم ضیاء الدین کی طرف متوجہ رہے۔ پھرخواجہ صاحب کی موجودگی میں علیم ضیاء الدین کی طرف متوجہ رہے۔ پھرخواجہ صاحب کی موجودگی میں علیم ضیاء الدین کی طرف متوجہ رہے۔ پھرخواجہ صاحب کی موجودگی میں علیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا۔ خواجہ صاحب نے الله کین کی موجودگی میں علیم ضیاء الدین کی حقوبہ صاحب کی موجودگی میں علیم ضیاء الدین کی حقوبہ صاحب کی موجودگی میں علیم ضیاء الدین صاحب کو الله تعالی ہوا۔

#### غصه بھی اللہ کے لئے ہو

بہرحال جوبخض اور غصہ اللہ کیلئے ہوتا ہے وہ بھی ذاتی وشمنیاں بیدائیس کرتا اور وہ عداوتیں پیدائیس کرتا اور وہ عداوتیں پیدائیس کرتا کیونکہ جس آ دمی سے بغض کیا جارہا ہے اور جس پر غصہ کیا جارہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کومیری ذات سے دشمنی نہیں ہے بلکہ میرے خاص فعل سے اور خاص حرکت سے ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کی بات کا برائیس ما نتا۔ اس لئے کہ جانتا ہے کہ رہا ہے۔ اس کوفر ماتے ہیں:

من احب لله و ابغض لله

یعن جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بغض اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے اور جس سے بغض اور نفر ہو۔
ہے تو وہ بھی اللہ کے لئے ہے۔ تو بیغصہ کا بہترین کل ہے بشر طیکہ بیغصہ شری حد کے اندر ہو۔
اللہ تعالیٰ بیغمت ہم کوعطافر ماوے کہ محبت ہوتو اللہ کے لئے ہو غصہ اور بغض ہوتو وہ اللہ کیلئے ہو۔
لیکن بیغصہ ایسا ہوتا جا ہے کہ اس کے منہ بیں لگام پڑی ہوئی ہو کہ جہاں اللہ کے
لئے غصہ کرنا ہے وہاں تو ہواور جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں لگام ڈال کراس کوروک دو۔

### حضرت على رضي اللدعنه كاواقعه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کود کھئے: ایک یہودی نے آپ کے سامنے حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں گتا خی کا کلمہ کہہ دیا۔ العیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر سکتے تصفور آاس کو پکڑ کراو پر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹنے دیا اور اس کے سینے پر سوار ہوگئے۔ یہودی نے جب بید یکھا کہ آب میرا قابوتو ان کے او پر نہیں چل رہا ہے تو اس نے لیئے لیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ جسے کہا دت ہے کہ '' کھیائی بلی کھیا نو ہے'' لیکن جسے ہی اس یہودی نے تھوکا' آپ فور آ اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت! اس نے اور زیادہ گتا خی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا ایسے میں آپ سے کہا کہ حضرت! اس نے اور زیادہ گتا خی کا کام کیا کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا ایسے میں آپ اس کو چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بات اصل میں بیہ کہ پہلے اس پر جو میں نے حملہ کیا تھا اور اس کو مار نے کا آدادہ کیا تھا وہ حضور اقد س

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تھا۔ اس نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استاخی کی جس کی وجہ ہے محصے غصر آ گیا اور میں نے اس کو گرا دیا۔ پھر جب اس نے میرے منہ پرتھوک دیا تو اب مجھے اور زیادہ غصر آ یالیکن اب اگر میں اس غصہ پرعمل کرتے ہوئے اس سے بدلہ لیتا تو یہ بدلہ لینا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی فرات کے لئے ہوتا اور اس وجہ ہوتا کہ چونکہ اس نے میرے منہ پرتھوکا ہے لہٰذا میں اس کو اور زیادہ ماروں ۔ تو اس صورت میں یہ غصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے نہ ہوتا بلکہ اپنی فرات کے لئے ہوتا۔ اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ کرا لگ ہوگیا۔

یدر حقیقت اس صدیث من احب لله و ابغض لله پر مل فرما کردکھا دیا۔ گویا کہ غصہ کے مند میں لگام دے رکھی ہے کہ جہاں تک اس غصہ کا شری اور جائز موقع ہے بس وہاں تک تو غصہ غصہ کرنا ہے اور جہاں اس غصہ کا جائز موقع فتم ہوجائے تو اس کے بعد آ دمی اس غصہ سے اس طرح دور ہوجائے کہ جیسے اس ہے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آئیس حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا طرح دور ہوجائے کہ جیسے اس ہے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آئیس حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ کان وقافا عند حدود الله لینی یہا لئدی حدود کے آ می شہر جانے والے لوگ تھے۔

حضرت فاروق اعظم رضى اللدعنه كاواقعه

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه ایک مرتبه مجد نبوی میں وافل ہوئے تو دیکھا کہ حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کے چھا حضرت عباس رضی الله عنه کے گھر کا پرنالہ مجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، بارش وغیرہ کا پانی مسجد نبوی کے اندرگر تا تھا گویا کہ مسجد کی فضا میں وہ پرنالہ لگا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے سوجا کہ مبحد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور کسی خف کے ذاتی گھر کا پرنالہ مسجد کے اندرآ رہا ہوتو یہ اللہ کے خم کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پرنالے کو تو ڑ نے کا حکم دے ویا اور وہ تو ڑ دیا گیا۔ اب دیکھے کہ آپ نے اس پرنالے کو تو ڑ نے کا حکم دے دیا اور وہ تو ڑ دیا گیا۔ بیغصے کی وجہ سے تو دیا لیکن غصراس بات پرآیا کہ یہ کیا مبحد کے احکام اور آ داب کے خلاف ہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہتہ چلا کہ میرے گھر کا پرنالہ تو ڑ دیا گیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان میرے فرایا کہ یہ میرے فرایا کہ آپ نے یہ پرنالہ کو ن تو ڈ دیا ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نہ پرنالہ کو ن تو ڈ دیا ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ یہ سے فرایا کہ آپ نے یہ پرنالہ کو ن تو ڈ دیا ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ یہ

عگہ تومسجد کی ہے،کسی کی واتی جگہنہیں ہے۔مسجد کی جگہ میں کسی کا پر نالہ آنا شریعت کے تھم كے خلاف تقااس لئے میں نے توڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عند نے فرمایا كرآ پ كو پہنة بھی ہے کدیدیرنالہ بہال برکس طرح لگاتھا؟ بدیرنالہ حضورا قدس سلی الندعلیہ وسلم کے زمانے میں لگا تھا اور آپ کی اجازت ہے میں نے لگایا تھا۔ آپ اس کوتو ڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے فرمایا که کیاحضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے اجازت دی تحمّی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! اجازت دی تھی۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی الله عنه سے فرمایا کہ خدا کے لئے میر ہے ساتھ آؤ۔ چنانچہاس پرنا لے کی جگہ کے باس گئے اور وہاں جا کرخو در کوع کی حالت میں کھڑ ہو گئے اور حصرت عباس رضی اللہ عنه ہے فرمایا کداب میری کمریر کھڑے ہوکریہ پر نالہ دوبارہ لگاؤ۔حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا کہ میں دوسروں سے لگوالوں گا۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ عمر (رضی الله عنه) کی بیرمجال که وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نگائے ہوئے برنا لے کوتو ژ وے۔ مجھے یہ اتنا براجرم سرز دہوا، اس کی کم ہے کم سزایہ ہے کہ میں رکوع میں کھڑا ہوتا ہوں اورتم میری کمریر کھڑے ہوکر بدیر نالدلگاؤ۔ چنانچے حضرت عباس رضی اللہ عندنے ان کی كمرير كفر مه جوكروه ير تالهاس كي جكه يروايس لكا ديا۔وه ير ناله آج بھي مسجد نبوي بيس نگا ہوا ہے۔اللدتعالی ان لوگول کوجز ائے خیردے جن لوگوں نے مسجد نبوی کی تعبیر کی ہے، انہوں نے اب بھی اس جگہ بر برنالدلگادیا ہے۔اگر جداب اس برنالے کا بظاہر کوئی مصرف نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پرلگادیا ہے۔ بیدر حقیقت اس حدیث برعمل ہے من احب للدوالبخض للدیہ ہے جو غصہاوربغض ہوا تھاوہ اللہ کے لئے ہوا تھااوراب جومحبت ہےوہ بھی اللہ کے لئے ہے۔جو مخص میکام کرلے اس نے اپتاا بمان کامل بتالیا۔ بیا بمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ مصنوعي غصه كركے ڈانٹ ليس

بہرحال،اس بغض فی اللہ کی وجہ ہے بعض اوقات غصے کا اظہار کرتا پڑتا ہے۔خاص طور سے ان لوگوں پر غصہ کا اظہار کرنا پڑتا ہے جوز برتر بیت ہوتے ہیں۔جیسے استاد ہے اس کواسپے شاگردوں پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ باپ کواپنی اولا دیر غصہ کرنا پڑنا ہے۔شیخ کواسپے مریدوں پر غصر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بیغصہ اس صدتک ہونا چاہئے جتنا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہو۔ اس ہے آگے نہ بڑھے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ اس کا طریقہ بیہ کہ جب انسان کی طبیعت میں اشتعال ہو، اس وقت غصہ نہ کرے۔ مثلاً استاد کوشا گرد پر غصہ آگیا اور اشتعال پیدا ہوگیا۔ اس اشتعال اور غصہ کے وقت ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ نہ کرے بلکہ جب طبیعت میں اشتعال اور غصہ خم ہوجائے اس وقت مصنوی غصہ کرکے ڈانٹ ڈپٹ کرلے تاکہ بیڈانٹ ڈپٹ حدے متجاوز نہ ہو۔ بیکام ذرامشکل ہے کیونکہ انسان غصہ کے وقت بین کریگا اس وقت میں کریگا اس وقت کے مفاسداور برائیوں سے نجات نہیں ملے گی۔

## حيموثون پرزيادتي كانتيجه

اور پھرجوز برتر بیت افراد ہوتے ہیں جیسے اولا دُشا گردُمر پذان پرا گرخصہ کے وقت صدیۃ افراد ہوجائے تو بعض صور توں میں بیہ بات بڑی خطرناک ہوجاتی ہے کیونکہ جس پر خصہ کیا جارہا ہے وہ اگر آپ ہے بڑا ہے بابرابر کا ہے تو آپ کے خصہ کرنے کے نتیج میں اس کو جونا گواری ہوگی اس کا اظہار بھی کروے گا اور وہ بتا دیگا کہ تہماری بیہ بات جھے اچھی خہیں گئی یا کم از کم بدلہ لے لے گالیکن جو تہمارا ما تحت اور چھوٹا ہے وہ تم ہے بدلہ لینے پر تو قادر نہیں ہے بلکہ اپنی نا گواری کے اظہار پر بھی قادر نہیں۔ چنا نچے کوئی بیٹا اپنے باپ ہے یا شاگر واپنے استاد سے یامر بداپ شی ہے اظہار پر بھی قادر نہیں ہے گا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کہی شاگر واپنے استاد سے یامر بداپ شی ہی ہوگا کہ آپ نے فلال وقت جو بات کہی میں وہ جھے نا گوار ہوئی۔ اس لئے آپ کو پیتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کی کتنی ول شکن ما کہ ہے ، اور جب پر پہنیں چلے گا تو معانی ما نگنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس لئے سے بہت نازک ہے۔ معاملہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اسا تذہ ہوتے ہیں ، ان کے بارے میں نازک ہے۔ معاملہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے اسا تذہ ہوتے ہیں ، ان کے بید بین نازک ہے۔ معاملہ ہے اور خاص طور سے جو چھوٹے کے بین اور نابالغ کا معاملہ ہے ہوگار وہ معانی بھی کروے تو معانی نہیں ہوتی کیونکہ نابالغ کی معانی معتبر نہیں۔

#### خلاصه

سبرحال، آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے غصہ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ بیغصہ بے تار برائیوں کی جڑ ہے اوراس کے ذریعہ بے شار باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداء میں تو یہ کوشش کرے کہ غصہ کا اظہار بالکل نہ ہو، بعد میں جب بیغصہ قابو میں آجائے تو اس وفت ہید و کیھے کہ کہاں غصہ کا موقع ہے اور کہاں غصہ کا موقع نہیں۔ جہاں غصہ کا جائز جدتک غصہ کرے اس سے زیادہ نہ کرے۔

#### غصه كاغلط استعال

جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ بغض فی اللہ یعنی اللہ کے لئے عصر کرنا جائے لیکن بعض لوگ اس کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان سے تویہ کہتے ہیں کہ جارا یہ غصهالله کے لئے ہے کیکن حقیقت میں وہ غصہ نفسا نبیت اور تکبر اور دوسرے کی حقارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً جب الله تعالى نے ذراسى دين چلنے كى توفيق دے دى اور دين پراہمى چلنا شروع کیا تواب ساری دنیا کے لوگوں کوحقیر سجھنے لگے۔میراباپ بھی حقیر ہے،میری ماں بھی حقیرہے، میرا بھائی بھی حقیرہے، میری بہن بھی حقیرہے، میرے سارے گھر والے حقیر ہیں۔ان سب کوحقیر سمجھنا شروع کر دیا اور یہ بجھنے لگا کہ بیسب تو جہنمی ہیں، میں جنتی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ان جہنیوں کی اصلاح کے لئے پیدا کیا ہے۔اب ان کی اصلاح کے لئے ان پرغصہ کرنا اور ان کے لئے نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا اور ان کی تحقیر کرنی اور ان کے حقوق تلف كرناشروع كرديا-اور پهرشيطان بيسبق يرها تا ہے كه ميں جو پچھكرر بابوں بيہ بغض فی اللہ کے ماتحت کر ہاہوں حالانکہ حقیقت میں بیسب نفسانیت کے تحت کرتا ہے۔ چنانچہ جولوگ دین پر نئے چلنے والے ہوتے ہیں۔شیطان ان کواس طرح بہکا تا ہے کہ ان کو بغض فی اللہ کا سبق پڑھا کران ہے دوسرے مسلمانوں کی تحقیراور تذکیل کراتا ہے، اوراس کے نتیج میں لڑائیاں، جھکڑے اور نساد ہوتے ہیں۔ بات بات پرلوگوں برغصہ كرتے ہيں۔بات بات برلوگوں كوثوك ديتے ہيں۔اس كے متيج ميں فسار كھيل رہاہے۔

### علامەشبىراحمەعثانى كاايك جملە

حضرت علامہ شہیرا جمع خانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بمیشہ یا در کھنا چاہے۔ وہ فر مایا

کرتے ہے کہ تن بات بن نیت ہے بن طریقے ہے کہی جائے تو وہ بھی بے اثر نہیں رہتی
اور بھی فتنہ وفساد پیدائیں کرتی ۔ گویا کہ تین شرطیں بیا فرمادیں ۔ نبرایک بات حق ہو، نبروہ
نیت تن ہو، نبر تین طریقہ حق ہو۔ مثلاً ایک فض کی برائی کے اندر مبتلا ہے اس پرتس
کھا کر نرمی اور شفقت ہے اس کو بھائے تا کہ وہ اس برائی ہے کی طرح نکل جائے۔ یہ
نیت ہو، اس میں اپنی بردائی مقصود نہ ہواور دوسروں کو ذیل کرنامقعود نہ ہواور طریقہ بھی حق
ہولیجن نرمی اور محبت ہے بات کیے۔ اگریہ تین شرطیں پائی جا کیں تو فتنہ پیدائیس ہوتا۔ اور
جہال کہیں یہ دیکھو کہ حق بات کہے۔ اگریہ تین شرطیں پائی جا کیں تو غالب گمان ہے کہ اس کا
جہال کہیں یہ دیکھو کہ حق بات کہنے کے نتیجے میں فتنہ کھڑا ہوگیا تو غالب گمان ہے کہ اس کا
سب یہ ہے کہ ان تینوں با توں میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں تھی یا تو بات حق نہ تھی یا
نیت حق نہیں تھی یا طریقہ حق نہیں تھا۔

تم خدائی فوجِدار نہیں ہو

یہ بات یا در کھیں کہ تم خدائی فوجدارین کردنیا میں نہیں آئے۔ تہاراکام صرف اتنا ہے کہ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے دوسروں کو پہنچا کا اور مناسب طریقے سے مسلسل پہنچاتے رہو۔ اس کام سے بھی مت اکتا کو لیکن ایسا کوئی کام مت کروجس سے فتنہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی آئی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کوان باتوں پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔ پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین از اصلاحی خطبات جلدہ ) (وعظ ایمان کامل کی چارعلامتیں از اصلاحی خطبات جلدہ )

### نفاق كى علامتيں

صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے:

"عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله مَلْنَظِيم ربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، واذا حدّث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر".

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نے فرمایا: چار عاوتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں جمع ہو جا کیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان چار خصلت پائی جاتی ہوتو جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے گااس وقت تک اس میں نفاق کی ایک خصلت موجو ور ہے گی۔ (وہ چار خصلتیں یہ بیر کہ) جب اسکوکسی امانت کا امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب با تیں کرے تو جھوٹ ہوئے، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو اسکی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھوٹ ہوئے، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو اسکی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی سے جھوٹ ہوئے برا تر آئے۔

اس حدیث میں سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم نے جار بری خصلتیں بیان فرما کرانہیں منافق کی نشانی قرار دیا ہے، یعنی کسی مسلمان کا کام بینہیں ہے کہ وہ ان خصلتوں کوا ختیار کرے، بلکہ جو شخص ان میں جنلا ہوگا، وہ قانونی اور لفظی اعتبار سے خواہ مسلمان کہلاتا ہوء کیکن عملی اعتبار سے خواہ مسلمان کہلاتا ہوء کیکن عملی اعتبار سے وہ منافق ہے۔

ىرىكى علامت بىلى علامت

ان میں سے پہلی خصلت المانت میں خیانت ہے، اس خیانت کی ایک صورت تو وہ ہے جے سب جانتے ہیں، یعنی رید کہ کوئی شخص اپنا کوئی مال ومتاع یا سامان کسی سے پیاس امانت

کے طور پر رکھوائے اور وہ اس امانت کو بحفاظت واپس کرنے کے بجائے اس میں خرد برد شروع کرد ہے، بیتو خیانت کی واضح ترین اور بدترین صورت ہے جے بیسی گناہ بیجھتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات پرخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خیانت صرف اس حد تک محد و زئیس ہوتی، بلکہ خیانت کی بعض صور تیں اور بھی ہیں مثلاً کسی شرعی عذر کے بغیر کسی شخص کا راز فاش کر دینا بھی خیانت ہے، ایک حدیث بیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "المحالم بیا الا مانة " (مجلسیں امانت ہوتی ہیں) مطلب ہے ہے کہ کسی مجلس میں جو بات کہی جاتن ہوتی ہیں اور شرکاء مجلس کی مرض کے بغیر وہ بات و صرون تک پہنچانا اس امانت میں خیانت ہے، اور شرکاء مجلس کی مرض کے بغیر وہ بات وصرون تک پہنچانا اس امانت میں خیانت ہے جو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں۔

اسی طرح جنب کوئی شخص کسی جگه ملازمت کرتا ہے تو اسکی ڈیوٹی کے اوقات اس کے پاس امانت ہیں۔اب اگروہ ان ڈیوٹی کے اوقات کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں صرف کرنے کے بجائے اپنے ذاتی کا موں میں صرف کرے تو شری اعتبار سے بیٹن میں امانت میں خیانت کررہاہے،اوراس خیانت کوعادت بنالینا کسی مسلمان کانہیں، بلکہ منافق کا کام ہے۔

#### دوسرى علامت

حدیث میں نفاق کی دوسری خصلت "جبوٹ" بیان کی گئی ہے، جس کی مدمت سے قرآن وحدیث البریز ہیں، اور" ایمان" اور" جبوٹ" میں اس قدرزبردست تفناد ہے کہ موطاً امام مالک میں حضرت مفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ کسی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ" کیا مسلمان بردل ہوسکتا ہے؟" آپ نے فرمایا" ہاں" (مسلمان میں بید کمزوری ہوسکتی ہے) پھر پوچھا کہ" کیا مسلمان بخیل ہوسکتا ہے؟" آپ نے فرمایا" ہاں" (مسلمان میں اس کمزوری کا وجود بھی ممکن ہے) آفر میں پوچھا کہ کیا مسلمان جوٹا ہوسکتا ہے؟" آپ مسلمان جوٹا ہوسکتا ہے؟" آپ نے فرمایا" دنہیں!" (لیعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ مسلمان جوٹا ہوسکتا ہے؟" آپ نے فرمایا" دنہیں!" (لیعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ حصوت کی نایاک عادت جمع نہیں ہوسکتی)۔

پھر بعض اوقات تو انسان کے جھوٹ کا اثر اسکی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اور بعض اوقات اس کے جھوٹ سے پورے خانمان ، برا دری ، یا ملک وملت کونقصان پہنچتا ہے ، پہلی صورت میں تو میخض ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن دوسری صورت میں بعض او قات صرف ایک مرتبه كا حجوث كى كى تقلين گنا ہول كا مجموعہ بن جاتا ہے، جھوٹ تو وہ چيز ہے جسے اسلام نے غداق میں بھی گوارانہیں کیا، چہ جائیکہ سنجیدگی کے ساتھ اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا جائے ،اوراس کے ذریعے دوسرول کونقصان پہنچایا جائے ،اسی لئے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔

#### تيسرى علامت

نفاق کی تیسری علامت حدیث میں "عہد شکنی" بیان کی گئی ہے مسلمان کا امتیازی وصف میہ ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ کوئی عہد معاہدہ کر لے تو جب تک وہ معاہدہ باتی ہے،اس وقت تک ہر تمت براسکی یابندی کرتا ہے، اور اس معاملے میں بڑے سے بڑے نقصان کی بھی پروانبیں كرتاءتاري اسلام ايسه واقعات يدبريز بجن ميس مسلمانون فصرف ايناعهد نبهاني ك خاطر برای سے بردی قربانی ہے بھی در لیغ نہیں کیا،حضرت معاویہ صنی اللہ عندنے تو صرف عہد شکنی کے خطرے کے پیش نظرایک مرہنیا بناایک مفتوحہ علاقہ رومیوں کوواپس کر دیا تھا۔

### چوهمی علامت

نفاق کی چوتھی نشانی صدیث میں یہ بتائی گئ ہے کہ جب مجمی اختلاف اور جھر اے ک نوبت آ جائے تو ایسامخص بدز بانی اور گالم گلوچ براتر آتا ہے، زندگی میں بہت سے لوگوں ے اختلاف بیش آتا ہے، بھی نوبت جھڑے تک بھی پہنچی ہے، کین ایک سے مسلمان کا کام پیہ ہے کہ وہ اختلا فات اور جھکڑوں کے موقع پر بھی شرافت واخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اختلاف خواہ نظریاتی ہو، یا سیاسی، یا خاندانی یا تجارتی ،کسی بھی حال میں بدزبانی اور دشنام طرازی مسلمان کاشیوه نہیں، بلکه اس حدیث کی روسے عملی نفاق کی علامت ہے، الله تعالى ممسب كونفاق كى ان خصوصيات سے بيخے كى تو نيق عطافر مائے ، آمين ـ (ازنشری تقریرس)

# ايريل فُول

مغرب کی بسوچ جمجے تقلید کے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کورواج دیا،
انہی میں سے ایک رسم اپریل ہول کو منا نے کی رسم بھی ہے، اس رسم کے تحت کیم اپریل تاریخ میں جمعوٹ بول کر کسی کورھوکہ دینا، اور دھوکہ دیکراسے بے دقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے، جو تحق جتنی صفائی اور جا بلہ تی سے دوسرے کو جتنا بڑا دھوکہ دے، اتناہی اسے قابل قعریف اور کیم اپریل کی تاریخ سے تھے فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔
مینداق جے در حقیقت البہ نیا تاریخ سے خواند کو بلا وجہ جائی اور مالی نقصان مینداق جے در حقیقت البہ بنا با بالہ میں اور نابل کی جائیں کی ایسے میندا ہو گئی ہیں، کہ آئیس کسی ایسے مید ہے کی جھوٹی خبر سنادی گئی جس بعض اوقات لوگوں کی جائیں چگی گئی ہیں، کہ آئیس کسی ایسے صدے کی جھوٹی خبر سنادی گئی جسے سفنے کی وہ تا ب نیا سکے، اور زندگی ہی ہے ہتھ دھو بیٹھ ہے۔
میرسم جس کی بنیا دجھوٹ، دھو کے اور کسی بے گناہ کو بلا وجہ بیوتو ف بنانے پر ہے، اخلاتی میں ہیں اعتبار سے قبیلی کسی ہے اختا ہی تاریخی پہلو بھی ان لوگوں کے لئے انتہا کی شرمناک ہے جو دھزت عیسی علیا السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان دکھتے ہیں۔
امیر بیل فول کی تاریخی السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان دکھتے ہیں۔
امیر بیل فول کی تاریخی السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان دکھتے ہیں۔
امیر بیل فول کی تاریخ

اس رسم کی ابتداء کیے ہوئی؟ اس بارے میں مورضین کے بیانات مختلف ہیں، بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں سترھویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا، اس میبینے کوروی لوگ اپنی دیوی وینس (Venus) کی طرف منسوب کر کے مقدس مجھا کرتے تھے، وینس کا ترجمہ یونانی زبان میں Aphrodite کیا جا تا تھا، اورشایدای یونانی نام سے مشتق کر کے مہینے کا نام اپریل رکھ دیا گیا۔
کیا جا تا تھا، اورشایدای یونانی نام سے مشتق کر کے مہینے کا نام اپریل رکھ دیا گیا۔
(برنانے کا پندرھواں اڈیشن س: ۲۹۲، ج: کہ کے نزد کھی ایریل سال کی پہلی تاریخ ہوتی تھی، اوراسکے ساتھ لہذا بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ چونکہ کی ایریل سال کی پہلی تاریخ ہوتی تھی، اوراسکے ساتھ

ایک بت پرستاند تقذل بھی وابستہ تھا، اس لئے اس ون کولوگ جشن مسرت منایا کرتے ہے، اور اسی جشن مسرت کا ایک حصہ بنسی نداق بھی تھا جورفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جشن مسرت کے ون لوگ ایک دوسرے کو تخفے ویا کرتے ہے، ایک مرتبہ کسی نے تخفے کے نام پرکوئی نداق کیا جو بالاً خردوسرے لوگوں میں بھی رواج پکڑگیا۔

برٹانیکا میں اس رسم کی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ۱۲ رمارج سے موسم میں تبدیلیاں آئی شروع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ (معاذ اللہ) قدرت ہمارے ساتھ نداق کر کے ہمیں ہے وقوف بنا رہی ہے، لہذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ (برٹانیکا ہیں: ۲۹۲، ج:۱)

یہ بات اب بھی مبہم بی ہے کہ قدرت کے اس نام نہاد' نداق' کے نتیج میں بدر سم چلانے سے 'قدرت' کی پیروی مقصورتھی ، یااس سے انتقام لینا منظورتھا؟

ایک تیسری وجدانیسویں صدی عیسوی کی معروف انسائیکلوپیڈیا''لاروس' نے بیان کی ہے، اوراس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کردہ روایات کے مطابق کیم ایریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسخراور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا، موجودہ نام نہا وانجیلوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اُو قاکی انجیل کے الفاظ ہے ہیں:

"اور جوآ دی اے (بعنی حضرت سے علیہ السلام کو) گرفتار کے ہوئے تھے اس کو تھٹھے میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آئیس بند کر کے اس کے منہ پرطمانچ مارتے تھے، اور اس کی آئیس بند کر کے اس کے منہ پرطمانچ مارتے تھے، اور اس سے بیہ کہر بوچھتے تھے کہ نبوت (بعنی الہام) سے بتا کہ س نے تھے کو مارا؟ اور طعنے مار مار کر بہت ہی اور باتیں اس کے خلاف کہیں " (لوقا ۲۳:۲۲ تا ۲۵)

ا مجیلوں میں ہی ہے بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے حضرت مسے علیہ السلام کو یہودی سرداروں اور فقیموں کی عدالت میں بیش کیا گیا، پھروہ انہیں پیلاطس کی عدالت میں لے سکے کہ اور فقیموں کی عدالت میں بھی دیا، اور کہ ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، پھر پیلاطس نے انہیں ہیروڈیس کی عدالت میں بھیج دیا، اور بالآخر ہیروڈویس نے دوبارہ فیصلے کے لئے ان کو پیلاطس ہی کی عدالت میں بھیجا۔

لاروس كاكهنا ہے كەحضرت ميح عليه السلام كوايك عدالت سے دوسرى عدالت ميں بھيجنے كامقصد بھى ان كے ساتھ مذاق كرنا، اورانہيں نكليف پہنچانا تھا۔ اور چونكہ بيروا قعہ كم اپريل كوچيش آيا تقاءاس كے ايريل فول كى رسم درحقيقت اى شرمناك واقع كى ياد گارہے۔ ايريل فول منانے كے نتيج ميں جس مخص كوب وقوف بنايا جاتا ہے،است فرانسيسي زبان میں Poisson d'avril کہاجاتا ہے جسکا انگریزی ترجمہ April Fish ہے، یعنی ایریل کی مجھلی (برٹانیکا ہس:۴۹۷،ج:۱) ۔ کو یاجس شخص کو بے وقوف بنایا گیا ہے وہ پہلی مجھلی ہے جواہر مل کے آغاز میں شکار کی گئی لیکن لاروس نے اسپے مذکورہ بالاموقف کی تائید میں کہا ے کہ Poisson کا لفظ جسکا ترجمہ "مچھلی" کیا گیا ہے، درحقیقت اس سے ملتے جلتے ایک اور فرانسیسی لفظ Posion کی بجری ہوئی شکل ہے جس کے معنی '' تکلیف پہنچانے'' اور ''عذاب دینے'' کے ہوتے ہیں۔للہذا بیرسم درحقیقت اس عذاب اوراذیت کی یاد دلانے کے لئے مقرر کی گئی ہے جوعیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی تھی۔ ایک اور فرانسیسی مصنف کا کہنا ہے کہ دراصل Poisson کالفظ اپنی اصل شکل ہی ہرہے، نكين بيلفظ ياخ الفاظ كابتدائى حروف كوملاكرتر تبيب ديا كياب، جن كمعنى فراسيسى زبان ميس بالترتيب عيسى مسيح، الله، بينا اورفديه بوت بي-كويا المصنف كنزد يك بهى ايريل فول كى اصل یمی ہے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور انہیں تکلیف کہنچانے کی یادگارہے۔ (ال تنصيل كيلير و يكفير يدوجدي كي عربي انسائيكلوييديا ، دائرة معارف القرآن ص: ٢٢٥٢١، ج:١) اگریہ بات درست ہے(لاروس وغیرہ نے اسے بڑے وثوق کے ساتھ درست قرار دیا ہے اوراسکے شواہر پیش کئے ہیں ) تو عالب گمان یمی ہے کہ بدرسم یہود یوں نے جاری کی ہو گی ،اوراسکا منشاحضرت عیسی علیهالسلام کی تضحیک ہوگی ،لیکن به بات حیرتناک ہے کہ جورسم یبود یوں نے (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہنسی اڑانے کے لئے جاری کی ،ا ہے عیسائیوں نے کسی طرح مھنڈے پیٹوں نہ صرف قبول کرلیا، بلکہ خود بھی اسے منانے اور رواج دینے میں شریک ہو گئے، اسکی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عیسائی صاحبان اس رسم کی اصلیت سے واقف ہی نہ ہوں ، اور انہوں نے بے سوسیے سمجھے اس برعمل شروع کر دیا ہو، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عیسائیوں کا مزاج و مذاق اس معاملے میں بجیب وغریب ہے، جس صلیب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے خیال میں سولی دی گئی بظاہر قاعد سے ہونا تو بیر چاہئے تھا کہ وہ ان کی نگاہ میں قابل نفرت ہوتی کہ اس کے ذریعے حضرت میں علیہ السلام کوالی اذبت دی گئی ، لیکن بی بجیب بات ہے کہ عیسائی حضرات نے اسے مقدس قرار ویتا شروع کردیا، اور آج وہ عیسائی مذہب میں تقدس کی سب سے بڑی علامت بھی جاتی ہے۔ اسملامی تعلیمات اور ایر بل فول

لیکن مندرجہ بالاتفصیل سے بیہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خواہ اپریل فول کی رسم وینس نامی دیوی کی طرف منسوب ہو، یا اسے (معاذ اللہ) قدرت کے نداق کا ردمل کہا جائے، یا حضرت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہمی تو ہم پرتی علیہ السلام کے نداق اڑانے کی یادگار، ہرصورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہمی تو ہم پرتی یا کسی گنتا خانہ نظر ہے یا واقعے سے جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یہ رسم مندرجہ ذیل برترین گناموں کا مجموعہ ہے:

ا ۔۔ جھوٹ بولنا۔ ۲- دھو کہ دینا۔ ۳- دوسرے کوا ذیت کہنچانا۔ ۴- ایک ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل بیا تو بت پرتی ہے، یا تو ہم پرسی ، یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستا خاند مذات۔

اب مسلمانوں کوخود فیصلہ کر لینا جاہئے کہ آیا بیدسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کراہے فروغ دیاجائے؟

اللہ تعالیٰ کاشکرہے کہ ہمارے ماحول میں اپریل فول منانے کا رواح بہت زیادہ نہیں ہے، نیکن اب بھی ہرسال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آئی جاتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اپریل فول منایا، جولوگ بے سویچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں، وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت، اصلیت اور اسکے نتائج پرغور کریئے تو ان شاء اللہ اس سے پر ہیزکی اہمیت تک ضرور بہنے کر ہیں گے۔ (انذکرونکر)

# يا کی اور صفائی

#### أبكسبق آموز واقعه

تقریباً دوسال پہلے میں برطانیہ کے ایک سفر کے دوران بر پیٹھم سے ٹرین کے ذریعے
ایڈ نبرا جا رہا تھا، راستے میں جھے شل خانہ استعال کرنے کی ضرورت پیش آئی، میں اپنی
سیٹ سے اٹھ کر شل خانے کی طرف چلا تو دیکھا کہ وہاں ایک اٹگریز خاتون پہلے سے انتظار
میں کھڑی ہیں جس سے اندازہ ہوا کر شل خانہ خالی نہیں ہے، چنا نچے میں ایک قر ہی سیٹ پر
بیٹے کر انتظار کرنے لگا، جب بچے دیر گذر گئی تو اچا تک شسل خانے کے دروازے پر میری نگاہ
پڑی، وہاں Vacant کی ختی صاف نظر آری تھی جس کا مطلب بیتھا کو شسل خانہ خالی
ہوئی تھیں، اس سے جھے اندازہ ہوا کہ شایدان کو کوئی غلط نہی ہوئی ہے، میں نے قریب جاکر
ان سے کہا کہ شل خانہ تو خالی ہے، اگر آپ اندرجانا چاہیں تو چلی جا کیں، انہوں نے جواب
دیا کہ دراصل شسل خانے کے اندر میں ہی تھی، لیکن جب میں پیشاب سے فارغ ہوئی تو ریل
پلیٹ فارم پر دک گئی، اور میں کموڈ کوش نہیں کر سی بیٹ اب ہی نہیں بہا کی) کیونکہ جب
گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ، اور میں کموڈ کوش کرنا مناسب نہیں، اب میں باہر آ کراس انتظار میں ہول
کھڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہونوفش کرنا مناسب نہیں، اب میں باہر آ کراس انتظار میں ہول
کہ کہ کہ میں میں میں میں اس میں باہر آ کراس انتظار میں ہول

یہ بظاہر آیک چھوٹا سامعمولی واقعہ تھا، لیکن میرے ذہن پر ایک نقش چھوڑ گیا، یہ ایک انگریز خاتون تھیں، اور بظاہر غیر سلم کیکن انہوں نے جوطرز عمل اختیار کیا، وہ دراصل اسلام کی تعلیم تھی۔

یبھی ایذاء مسلم ہے

مجھے یاد ہے کہ میرے بین میں ایک صاحب سے ایک مرتبہ بیلطی سرزد ہوئی کہ وہ عسل خانہ استعال کرنے کے بعدائے اس کے بغیر باہر آ گئے تو میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحبؓ) نے اس پر انہیں بخت حنبیہ کی۔اور فرمایا کہ ایسا کرنا اسلامی تعلیمات

کے مطابق سخت گناہ ہے، کیونکہ اس طرح گندگی پھیلانے سے آنے والے شخص کو تکلیف ہو گی ،اور کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچا نا گناہ ہے۔

دوسری طرف جب گاڑی پلیف فارم پر کھڑی ہوتواس وقت عسل خانے کا استعال یا استیال استیال کے کرنار بلوے کے قواعد کے تحت اس کئے معے ہے کہ اس کے نتیجے میں ریلوے اشیشن کی فضا خراب ہوتی ہے، اور پلیٹ فارم پر موجود لوگوں کور بلوے لائن پر پڑی ہوئی گندگی ہے جی کوفت بھی ہوتی ہے، اور وہ گندگی ہے وقت دونوں باتوں کا ہے، اور وہ گندگی بیاریاں پھیلنے کا ذریعے بھی بن سکتی ہے، اس خاتون نے بیک وقت دونوں باتوں کا خیال کیا، ٹرین کے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی بہانا بھی گوارانہ کیا، اور پانی بہائے بغیرسیٹ خیال کیا، ٹرین کے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی بہانا بھی گوارانہ کیا، اور پانی بہائے بغیرسیٹ برت کر بیٹھنا بھی پہندئیوں کیا، تا کہ کوئی محض اس حالت میں جاکر نکلیف ندا تھا ہے۔

#### طيرارت نصف ايمان

ہم مسلمان ہیں، اور ہماری ہر وین تعلیم کا آغاز ہی طہارت سے ہوتا ہے، جے آخضرت علیہ نے نے انہائی ہاریک آخضرت علیہ نے نے انہائی ہاریک اور دیا ہے، نیز آ ب علیہ نے نے انہائی ہاریک بنی سے ہراس کام سے منع فرمایا ہے جوناحق کی دوسرے کی تکیف کا باعث ہو، لیکن یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے مشترک شسل خانے ، خواہ وہ ریل میں ہوں یا جہاز میں، برجگہ عموماً محدول میں ہعلیہ گاہوں میں ہوں یا شفاخانوں میں، ہرجگہ عموماً محدگ کے بازار میں ہوں یا شفاخانوں میں، ہرجگہ عموماً محدگ کے بازار میں ہوں یا شفاخانوں میں، ہرجگہ عموماً محدگ کے نے اس کا استعمال ایک شدید آزمائش سے کم نہیں۔ اس ضورت حال کی بڑی وجہ یہ کہان معاملات میں ہم نے وین کی تعلیمات کو بالکل نظرانداز کیا ہوا ہے، اور مشترک استعمال کے مقامات پرگندگی بھیلانے کے بعد ہمیں یہ خیال بھی نہیں آتا ہوا ہو ہے، اور مشترک استعمال کے مقامات پرگندگی بھیلانے کے بعد ہمیں یہ خیال بھی نہیں آتا کے ہمانہ یہ دینا پڑیگا۔

### مككى قوانين اوربهاري حالت

ہمارے ملک میں بھی ریلوں کے ہر عنسل خانے میں یہ ہدایت درج ہے کہ جب تک گاڑی کسی اسٹیشن پر کھڑی ہو، بیت الخلاء استعال نہ کیا جائے بھین عملاً صورت حال بیہ کہ کوئی اسٹیشن مشکل ہی سے ایسا ہوگا جس کی ریلوے لائن پراس ہدایت کی خلاف ورزی کے

مکروہ مناظر نظر ندآتے ہوں، ای طرح ہوائی جہازوں کے ہر شسل خانے میں یہ ہدایت درج ہوتی ہے کہ بیت الخلاء میں کوئی شوس چیز نہ چینکی جائے نیز یہ کہ منہ ہا تھ دھونے کے لئے جو بیس لگا ہوتا ہے اسے استعال کرنے کے بعد آنے والے مسافر کی ہولت کے لئے اسے کاغذ کے تولیہ سے صاف کر دیا جائے ، لیکن ان ہدایات پر بھی کما حقہ عمل نہیں کیا جاتا، چنا نچہ ہمارے ہوائی جہازوں کے شسل خانے بھی اب ہمارے مجموعی تو می مزاج کی نہایت بھدی تصویر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان ہدایات پر عمل کر ہے ہم دوسروں کے لئے راحت کا سامان کریں تو یہ حض ایک شائنگی کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یقینا اجرو ثواب کا کام ہے۔

صفائی ستفرائی ہماراشیوہ ہے

آئے خضرت علی کہ ایک ارشاد اتنا مشہور ہے کہ بہت ہے سلمانوں کومعلوم ہے،
آپ علی ہے نے فرمایا کہ 'ایمان کے سر سے بھی زیادہ شعبہ ہیں، اوران میں سے اونی ترین شعبہ یہ ہے کہ دراستے سے گندگی یا تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے '۔اس ارشاد نبوی علی ہے کہ روشی میں مؤمن کا کام تو یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے خص نے بھی کوئی گندگی پھیلا دی ہے اوراندیشہ ہے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پنچے گی، تو وہ خودا سے دور کردے، نہ یہ کہ خودگندگی کو اتا تا پھرے، اگرگندگی دور کرنا ایمان کا شعبہ ہوگا؟ کھیلا تا پھرے، اگرگندگی دور کرنا ایمان کا شعبہ ہوگا؟ کا ہر ہے کہ بے ایمانی کا، یا کفر وفسق کا؟ لیکن ہم نے اپ عمل سے پھھ ایسا تا تر دے رکھا ہے کہ صفائی سخرائی در حقیقت ہمارانہیں، بلکہ غیر سلم مغربی اقوام کا شیوہ ہے۔

### أيك كطيفه

یہاں بچھے پھراپ والد ماجد کا سنایا ہوا ایک لطیفہ یاد آگیا، وہ فرماتے سے کہ ایک مرتبہ ہندہ ستان میں ایک انگریز مسلمان ہوگیا، اور اس نے پانچوں وقت نماز پڑھنے کیلئے مجد میں آنا شروع کردیا، جب بھی اے وضو خانے میں جانے کی ضرورت پیش آتی توبید کھے کرا سکا دل کڑھتا تھا کہ نالیوں میں گندگی پڑی رہتی ہے، کناروں پر کائی جی رہتی ہے، نہلوگ ان میں گندگی ڈالنے سے پر بیز کرتے ہیں نہان کی صفائی کا کوئی انتظام ہے، آخر ایک روز اس نے یہ طے کیا کہ اس مقدی همبادت گاہ کوصاف رکھنا چونکہ بڑے تواب کا کام ہے، اس لئے وہ خود ہی یہ خدمت انجام مقدی همبادت گاہ کوصاف رکھنا چونکہ بڑے تواب کا کام ہے، اس لئے وہ خود ہی یہ خدمت انجام

دےگا، چنانچہوہ کہیں سے جھاڑووغیرہ لاکراہنے ہاتھ سے اسے صاف کرنے لگا معقول سلمانوں نے تو یقینا اس کے اس ممل کی قدر کی ہوگی، کین محلے کے ایک صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ' بیانگریز مسلمان تو ہوگیا، لیکن اس کے دماغ سے انگریزیت کی خوبوہیں گئی''۔

اسلام ظاہری و باطنی طہارت کامعلم

جن صاحب نے بیافسوساک تبعرہ کیا، انہوں نے تو کھل کرصرت کلفظوں ہی میں بیبات كبدى، ليكن اگر مارے مجموى طرز عمل كا جائزه ليا جائے تو محسوس بيدى موتاہے كه مم نے صفائی ستھرائی کو'' انگریزیت کی خونو'' قرار دے رکھا ہے۔اور شاید گندگی کواپنی نُو یُو ، حالانکہ اسلام نے، جس کے ہم نام لیوا ہیں، صفائی ستھرائی ہے بھی بہت آ گے بڑھ کر طہارت کا وہ تصور پیش کیا ہے جو ظاہری صفائی سے کہیں بلندو برتر ہے، اورجسم کے ساتھ ساتھ روح کی یا کیزگ کے وہ طریقے سکھا تاہے جن سے بیشتر غیراسلامی اقوام محروم ہیں ،ای کا نتیجہ یہ ہے كهجن مغربي اقوام كى ظاهرى صفائى يسندى كاذكر يحيهة ماسيه، ان كاييذوق صرف اس صفائى کی حد تک محدود ہے جو دوسرے کو نظر آئے، لیکن جہال تک ذاتی اور اندرونی (Intrinsic)صفائی کاتعلق ہے،اس ہےان اقوام کی محروی کاتھوڑ اساانداز ہان طریقوں کود مکھ کر لگایا جا سکتا ہے جو وہ بیت الخلاء استعال کرنے کے بعد اپنے جسم کی صفائی کیلئے اختیار کرتے ہیں، جب تک اس عمل کے بعد نہانانہ ہو،جسم سے گندگی دور کرنے کے لئے یانی کے استعال کا ان کے بیمال کوئی تصور نہیں ، اس بات کا تو ان کے بیمال برا اجتمام ہے کہ عنسل خانے کے فرش پر یاک یانی کی بھی کوئی چھینٹ پڑی نظر نہ آئے انکین جسم ہے نجاست اور گندگی کو دور کرنے کے لئے صرف ٹائیلٹ پیر کو کافی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یانی کے استعال کے بغیر گندگی کا کلی ازالہ مشکل ہے، چنانچہ اگر گندگی کے پچھ چھوٹے اجزاءجسم یا کپڑے پراس طرح باقی رہ جائیں کہ وہ نظرنہ آئیں تو ان کے ازالے کی اتن فکرنہیں ہے۔ پھراگراس عمل سے بعد عنسل بھی کرنا ہوتو عموماً اس کا طریقہ ہے ہے کہ ٹیے میں یانی جمع کر کے ای حالت میں یانی کے اندراس طرح داخل ہوجاتے ہیں کہ یانی کے اخراج کا کوئی راستہیں

ہوتا،اور نجاست کے باتی ماندہ چھوٹے اجزاء بعض اوقات بورے پانی کونا پاک کرسکتے ہیں۔

میتمام طریقے اس طرح اختیار کئے گئے ہیں کہ ساراز ورصرف اس خاہری صفائی پر ہے
جود وسرے کونظر آئے ، ذاتی اوراندرونی صفائی جس کانام 'طہارت' ہے اسکا کوئی تصور نہیں
، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسلام نے ہمیں خاہری صفائی ستھرائی (نظافت) کے ساتھ ساتھ ' طہارت' (پاکی) کے بھی مفصل احکام دیئے ہیں، اس لئے اسلام میں صفائی کا تصور کہیں زیاوہ جامع ، ہمہ گیراور بلند و برتر ہے، اسلام کو' طہارت' بھی مطلوب ہے اور نظافت بھی، طہارت کا مقصد ہیہ کہانسان بذات خودوافعی پاک صاف رہے، اور نظافت کا مقصد ہیہ کہ دور والی کے لئے تکایف کا باعث نہ ہے۔ اور نظافت

عبدرسالت كاابك تحكم

آ تخضرت الله کے عہد مبارک میں مجد نبوی اتن زیادہ کشادہ نہیں تھی، عام طور سے صحابہ کرام محنت پیشہ تھے اور موٹے کپڑے بہنے تھے، گری کے موسم میں جب پیدا تا تو کپڑے پہنے سے تر ہوجاتے، اور جمعہ کے اجتماع میں اس پینے کی وجہ سے بو پیدا ہوجانے کا اندیشہ تھا، اس لئے آ تخضرت آلیا ہے نصحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ جمعہ کے دوز سب معزات مسل کر کے، جی الا مکان صاف کپڑے پہن کراور خوشبولگا کر مسجد ہیں آیا کریں، اب ظاہر ہے کہ طہارت کا کم سے کم تقاضا تو اس طرح بھی پورا ہوسکتا تھا کہ لوگ وضوکر کا اب ظاہر ہے کہ طہارت کا کم سے کم تقاضا تو اس طرح بھی پورا ہوسکتا تھا کہ لوگ وضوکر کا آس فرائت کی بول، لیکن آتخضرت علی ہوئے نے اور کوئی خوا مرائے، جایا کریں، اور ان کے کپڑے فاہری نجاست سے پاک ہوں، لیکن آتخضرت علی فرمائے، تاکہ کوئی خوش کی دوسر سے کے لئے تکلیف کا باعث نہ بنے ، اس جھوٹی می مثال ہی سے یہ بات واضح ہے کہ طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت بھی اسلام میں مطلوب ہے، اور کوئی بھی بات واضح ہے کہ طہارت کے ساتھ ساتھ نظافت بھی اسلام میں مطلوب ہے، اور کوئی بھی ایسا قدام جائز نہیں ہے جس کی دوبہ سے ماحول میں گندگی بھیلتی ہو، یہ ہرخض کی ایسی و نئی دیکھتے ہی و بیدا ہوجائو تو کہ کی ہے، یہ توجہ بیدا ہوجائو قدمہ داری ہے جس کی اوا نیگ کے لئے بنیادی ضرورت توجہ کی ہے، یہ توجہ بیدا ہوجائو و کھتے ہی دیکھتے ہی دیکھی اسلام میں مور بیا تا ہے۔ (از ذکر ونگر)

برطوسى

ہمسابوں کے حقوق اور ان کیساتھ حسن معاشرت کی اسلامی تعلیم اوراس بارہ میں ہماری حالت۔ ہمسفر کے حقوق کی نشاندہی اور تھوڑی ویر کے ساتھی کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب۔

## ئر<u>ڻ</u>وسي

### ابك مثالي شخصيت

ابوحز وسکری صدیت کے ایک راوی گذر ہے ہیں، دسکر '' عربی زبان میں چینی کو کہتے ہیں، اوران کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آہیں 'سکر گی' اس لئے کہا جاتا تھا کہان کی باتوں کا لہجداوران کا انداز گفتگو بڑا دکش اور شیری تھا، جب وہ بات کرتے تو سننے والا ان کی باتوں میں مجوبہ وجاتا تھا، وہ بغداد شہر کے ایک محلے میں رہتے تھے، پچھ کر سے کے بعدانہوں نے اپنا مکان نے کہکی دوسرے محلے میں نشقل ہونے کا ارادہ کیا، خریدار سے معاملہ بھی تقریباً طے ہو گیا۔ استے میں ان کے بڑوسیوں اورمحلہ داروں کو پیتہ چلا کہ وہ اس محلے سے نشقل ہو کہمیں اور کیا۔ استے میں ان کے بڑوسیوں اورمحلہ داروں کو پیتہ چلا کہ وہ اس محلے سے نشقل ہو کہمیں اور کیا ارادہ کررہے ہیں، چنانچہ کلہ دالوں کا ایک وفدان کے پاس آیا، اوران کی منت ساجت کی کہوہ یہ چگاہ نہ بیا تھا تھا ہو گیا۔ نہیں ہوئے کہ کان کی جو قیمت گی ہے، ہم وہ قیمت آپ کی خدمت میں وہ برانہیں یہ بیش کی کہ آپ کے مکان کی جو قیمت گی ہے، ہم وہ قیمت آپ کی خدمت میں وہ قیمت بطور ہدیہ پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے بڑوس سے محروم نہ سیجے، جب بدب بطور ہدیہ پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اپنے بڑوس سے محروم نہ سیجے، جب بدب بھوں نے محلہ والوں کا بہ خلوص دیکھاتو منتقل ہونے کا ارادہ ملتوی کردیا۔

ابوجز وسکرئ کی مقبولیت کی ایک وجدان کی سحرا تکیز شخصیت بھی ہوگی ، لیکن بڑی وجہ ہے تھی کے انہوں نے پڑوی کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات بڑمل کر کے ایک مثال قائم کی تھی ، قرآن کریم نے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی بار بارتا کید فر مائی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشا وات میں پڑوی کے حقوق کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں ، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے ارشا وفر مایا کہ میرے پاس جرئیل امین علیہ السلام آئے ، اور مجھے پڑوی کے حقوق کی آئی تا کید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ پڑوی کو ترکے میں وارث بھی قرار دیدیں گے۔

قرآن وسنت کی ان تعلیمات کے سائے میں جومعاشرہ پروان چڑھا، اس میں پڑوی کی حیثیت ایک قربی رشتہ دارہے کم نتھی، ایک ساتھ رہنے دالے نہ مرف ایک دوسرے کے دکھ دردمیں شریک تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لئے ایٹاروقر بانی کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ خیر خوا ہی کی ایک جھلک خیر خوا ہی کی ایک جھلک

<u> ۱۹۶۳ء میں جب میں سعودی عرب گیا تو وہاں کے ایک باشندے نے مجھے اپنا واقعہ خود</u> سنایا کدایک مرتبہ میں کپڑ اخریدنے کے لئے باز ارگیاءایک دوکان میں داخل ہوکر بہت ہے کپڑے دیکھے، دوکا ندار پوری خوش اخلاقی ہے مجھے مختلف کیڑے دکھا تار ہا، ہالآ خریس نے ایک کیڑا بیند کرلیا دوکا ندار نے مجھے قبت بتادی میں نے دوکا ندارے کہا کہ " مجھے یہ کیڑا اتنے گز کاٹ کردیدو''،اس پر دو کا ندارا یک لیمے کے لئے رکا،اوراس نے مجھ سے کہا آ پ کو يه كيرُ السند ب؟ من في كها جي بال، كين لكا قيت بهي آب كي رائ من مناسب ب؟ میں نے کہا تی ہاں ،اس پراس نے کہا کہ اب آپ میرے برابروالی دوکان پر چلے جائے ، اور وہاں سے یہ کیڑا اس قیت پر لے لیجئے ، میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ میں اس دوکان پر کیوں جاؤں؟ میرامعاملہ تو آپ ہے ہوا ہے، کہنے لگا آپ کواس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو کیڑا جائے، وہ وہاں موجود ہے، اور آپ کواس قیت میں مل جائے گا، جا کروہاں سے لے لیجئے میں نے کہا کہ پہلے مجھے وجہ بتایئے ، کیاوہ آپ ہی کی دوکان ہے؟ اس نے کہانہیں، اب میں بھی اڑ گیا، اور میں نے اصرار کیا کہ جب تک آب جھے دجہبیں بتا کیں گے میں اس دوکان پرنہیں جاؤں گاء آخر کاراس نے زچ ہو کر کہا كرآب خواه وخواه بات لمى كررب بي بات صرف اتى ب كدمير بياس صبح سے اب تك بہت سے گا مک آ میکے ہیں، اور میری اتنی بکری ہو چکی ہے کہ میرے لئے آج کے دن کے حساب سے کافی ہوسکتی ہے، کیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا پڑوی دو کا ندارصبح ہے خالی جیشا ہے،اس کے پاس کوئی گا مکنبیں آیا،اس لئے میں جا بتا ہوں کداس کی بھی کھے بکری ہو جائے،آپ کے وہاں جانے سے اس کا بھلا ہوجائے گاءآپ کا اس میں کیاحرج ہے؟

یہ اس اسلامی معاشرے کی ایک بچی جھلکتھی جس میں مسرت اور کامیا بی محض بیس اسلامی معاشرے کی ایک بچی جھلکتھی جس میں مسرت اور کامیا بی محض بیسوں کی گنتی کا نام نہیں تھا، بلکہ روح کے اس سکون اور قلب وخمیر کے اس اطمینان کا نام تھا جوا بیخ کسی بھائی بہن کا دکھ دور کرکے یا اس کے چہرے پر مسکرا ہے لا کر حاصل ہوتا ہے، جب قرآن کریم نے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے بیفر مایا تھا کہ چا ہے وہ خود مفلسی کا شکار ہوں، مگر دوسروں کے ساتھ ایثار کا معاملہ کر کے آئیں اپنے اوپر ترجیح و ہے ہیں، تو در حقیقت ان کی اس صفت کی مثال دیکر مسلمانوں کو آئی بیروی کی ترغیب دی تھی، یوں تو ایثار کا یہ معاملہ ہر محض کے ساتھ قابل تعریف ہے، لیکن خاص طور پر پڑوی اس کا زیادہ حقد ار

## بهاري معاشرتي حالت

جدید شہری زندگ نے جہاں ہماری بہت می قدر میں بدل ڈالی ہیں وہاں پڑوس کی اہمیت کا تصور بھی ہر کی طرح دھندلا دیا ہے، اول تو کوشی بنگلوں کے کمین پڑوس کا مفہوم بی بھولتے جارہے ہیں، بعض دفعہ مدتوں یاس پاس رہنے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے ناوا قف رہنے ہیں، اور اگر کہیں پڑوس کی اہمیت کا تصور موجود ہوتا عام طور سے اسے انہی پڑوسیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، جور ہے یا محاثی حالت کے اعتبار سے اپنی پڑوسیوں کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، جور ہے والا کسی دوسری کوشی کے سے اپنی پڑوسیوں کے ساتھ موں، چنا نچہ کوشی بنگلے میں رہنے والا کسی دوسری کوشی کے کمین بی کو اپنا پڑوسی سجھتا ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ لوگ جمونپڑ یوں یا معمولی مکانات میں رہ رہے ہوں تو انہیں عام طور سے نہ پڑوی سمجھا جاتا ہے، نہ پڑوی جیسے مقوق و ہے جاتے ہیں ، ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی عالی شان بنگلے میں رہنے والا این تریب کسی جمونپڑی والے کی خبر گیری ، اسکی بیار پری یا محض ملا قات کے لئے جاتا اسے بڑوی ایٹارومجت کے زیادہ ستحق ہیں۔

زمین کھا گئی آسان کیے کیسے

دارالعلوم ويوبند كيمفتى اعظم حصرت مولا نامفتى عزيز الرحن صاحب رحمة الله عليمي

اور دین اعتبار سے تو بلند مقام کے حال سے بی ، اپنی خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی ممتاز سے ، لیکن ان کا روزانہ معمول بی تھا کہ وہ اپنے فرائض کی اوا کیگی کے لئے دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قریب معمولی مکانات میں بسنے والی بیواؤں اور بے سہاراخوا تین کے پاس جاتے ، ہرا کی سے پوچھے کہ آئیس بازار سے کیا سوداسلف مذگانا ہے؟ اور بہت سے خوا تین کے بتائے ہوئے سودے کی ایک فہرست لے کرخود بازار جاتے ، ہر خاتون کا سودا فرید تے ، اور ہرا کیک کو پنچاتے ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی مفتی صاحب! قرید تے ، اور ہرا کیک کو پنچاتے ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی مفتی صاحب! سے چیز غلط لے آئے ، میں نے تو فلاں چیز منگائی تھی ، یا اتنی تعداد میں منگائی تھی ، مفتی صاحب خندہ بیشانی سے فرماتے معاف کرنا بی بی محصے غلطی ہوگئی ، میں ابھی بدل کروہ چیز لے آتا ہوں ، اور اس طرح وہ نہ جانے کتے ٹوٹے دلوں کی دعا کیں سمیٹ کر اور ان کی خدمت کے سرور سے دل آباد کر کے اپنے دن کی معروفیات کا آپا خار کرتے ہے۔

موجودہ بے سکونی کی وجہ

آج تقریباً ہر مخص اسباب راحت کی فراوانی کے باوجودایک انجانی سی بے چینی اور دل کی ایک بے نام می کسک میں بہتلا ہے ،اور بقول جناب نظرامروہوی کوئی البحض نہیں ، لیکن کسی البحض میں رہتا ہے عجب دھڑکا ساہر دم دل کی ہر دھڑکن میں رہتا ہے

اس انجانی ہے چینی کی ایک بڑی وجہ ہے ہے کہ ہم نے روپے پیسے کی گنتی ہی کوزندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے، اور مال و دولت کی دوڑ ہے آ گے پچھ سوچنے کے لئے تیار نہیں، چنا نچے ہم روح کے اس اطمینان اور دل کے اس سرور سے محروم ہوتے جارہے ہیں جواپنے کسی بھائی بہن کی خدمت کر کے اور اس کے لئے کوئی قربانی دے کر حاصل ہوتا ہے، جوزندگی کو اپنے خالق و مالک کے تابع فرمان بنانے اور اس کے تھم کے آ گے اینی ناجائز خواہشات کو کچلنے کا فقد انعام ہوتا ہے، قبلی سکون کا بی نقذ انعام بسا اوقات کے مکان اور دال روٹی کی معمولی فقذ انعام ہوتا ہے، قبلی سکون کا بی نقذ انعام بسا اوقات کے مکان اور دال روٹی کی معمولی

معیشت میں بھی حاصل ہوجاتا ہے،اوراگراسکی شرائط پوری نہ ہوں تو عالی شان کوٹھیوں اور چمکدار کاروں میں بھی حاصل نہیں ہوتا،اس صورت میں کوٹھی بنگلوں کی چمک د مکہ دل میں چھپی ہوئی بے چینیوں کاعلاج نہیں کرسکتی۔

کوئی شک نہیں کہ آج کی شہری زندگی بہت معروف ہوگئ ہے، لیکن میممروفیت زیادہ تر روپے بیسے کی گنتی بڑھانے ہی کے لئے ہے، لہذا اگر سکون قلب بھی کوئی حقیقی نعمت ہے جے حاصل کرنے کی قکر کی جائے تو انہی معروفیتوں میں تھوڑ اسادہ تاس کام کے لئے بھی نکالنا پڑیگا جس میں اپنے آس پاس بسنے والوں کی زندگی میں جھا تگ کر دیکھا جاسکے، اور ان کے دکھ دور کرنے کی کوئی امکانی سبیل تلاش کی جا سکے۔ چوہیں تھنے کی مصروفیات میں سے نکالے ہوئے یہ چند جاسکے موت یہ چند کی مصروفیات میں سے نکالے ہوئے یہ چند کی اس بھر کی ہوئی ارز کر چا کی ریل پیل انجام نہیں دوڑ سے حاصل ہونے والی روپے کی ریل پیل انجام نہیں دیے سکتے۔ (از در گر گر)

بر وس کے ساتھ نیک سلوک اللہ تعالی نے بروی کے بہت حقوق رکھے ہیں۔

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد هے كه:

هَازَالَ جِبُويْلُ يُوصِينِي بِالْجَادِ حَتَّى ظَنَنْتُ إِنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ (بخارى وسلم من ابن مرَّوعا كَثُرٌ)

جرئیل علیہ السلام مجھے پڑوی کے بارے میں اتن کثرت سے نفیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شایدوہ اس کو وراثت میں مجھی حقد ارقر اردے دیں گے۔

حضرت ابوشری رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ استخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنُ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْآخِوِ فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ جوفض الله پر اور يوم آخرت پر ايمان رکھنا ہؤات چاہئے كه اپنے پڑوى كے ساتھ حسن سلوك كرے۔ (ميح مسلم) اور حفرت ابو ہر بر او آپ كابدار شافقل فرماتے ہيں:

مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوُمِ الْآخِوِ فَكَلايُوْ ذِجَارَهُ جَارَهُ جَارَهُ جَارَهُ جَوْمَ اللَّهِ وَالْمَيُومِ الْآخِوِ فَكَلايُوْ ذِجَارَهُ جَارَهُ جَارَهُ جَوْمَ اللهُ يَرامِينَ اللهُ اللهُ يَرامِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

یروی کاسب سے براحق توبیہ

کہاہے ہرکام میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہائی ذات ہے اس کو تکلیف نہ پنچے اس کے علاوہ ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کرنا ' کبھی مجھی اس کو پچھ ہدیہ جھیج دیتا۔ اس کے دکھ سکھ میں شریک رہنا۔ یہ سب باتیں موجب اجروثواب ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہوتواس کی مالی مدد کا بھی اہتمام مربا جا ہے۔ کیونکہ پڑوت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشی اور ساجی مکرنا چاہئے۔ کیونکہ پڑوت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشی اور ساجی اعتبار سے ہم پلہ ہو۔ اگر پچھ غریب لوگ اپنے پڑوس میں آباد ہیں تو وہ بھی پڑوت ہیں۔ اور ان کے حقوق اس لحاظ سے زیادہ ہیں کہ ان کی خبر گیری دوسروں سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی پڑوتی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا صرف موجب ثواب ہی نہیں فرض ہے۔ اس طرح پڑوی اگر غیر مسلم بھی ہو سرف موجب ثواب ہی نہیں فرض ہے۔ اس طرح پڑوی اگر غیر مسلم بھی ہو سب ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ ایک بکری فرخ ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ آپ بار بار گھر والوں کوتا کید کرتے رہے کہ اس یہودی بڑوی کوبھی گوشت کا ہد میہ جیجو۔ (ابوداؤدور ندی)

## تھوڑی دہریا ساتھی

زندگی میں انسان کوقدم قدم پر دوسروں سے واسطہ پیش آتا ہے، بعض تعلقات دائی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے رشتہ دار، بعض دائی نہ ہی لیکن لمبی مدت کے لئے ہوتے ہیں جیسے پڑوی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف چندگھنٹوں یا اس سے بھی کم مدت کے لئے کسی کا ساتھ ہوجا تا ہے، جیسے ہم سفر جوکسی بس، ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کڑتے ہوئے بچھ دیر کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ہوجاتے ہیں۔

#### تعلقات اوران کے حقوق

قرآن کریم نے نہایت باریک بنی سے ان تینوں قتم کے تعلقات کے پھے متق ق رکھے ہیں، اور ان حقوق کی گہداشت کی تاکید فرمائی ہے، پہلی دوقسموں لینی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کولوگ پھر بھی پچھ فہ پچھا بمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ بیہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کے نتیج بیں انسان بدنا م بوجا تا ہے، اور چونکہ بینقلقات دیریا قتم کے ہیں اس لئے یہ بدنای بھی دیریا ہو جاتی ہے، لیکن تیسری قتم لینی دہ لوگ جو مختمر و تفقے کے لئے ساتھ ہو گئے ہوں بہت کم انسان ان کے حقوق کا خیال رکھنے پرآ مادہ ہوتے ہیں، وجہ بیہ کہ الیے لوگ عموماً اجنی ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو بعض ادقات تمام عمران سے کوئی واسطہ پیش نہیں آتا، اس لئے ان کے ساتھ اگر کوئی بدا خلاقی یا برسلوکی ہوجائے تو اس کی وجہ سے کسی دیریا بدنا می کا اندیشہ نہیں ہوتا، لوگ عوماً بیسوچتے ہیں ہوا؟ بعد ہیں تو بھی اس سے ملنانہیں ہے، اس لئے اس تاثر سے میری زندگی پرکوئی گر ااثر ہوا؟ بعد ہیں تو بھی اس سے ملنانہیں ہے، اس لئے اس تاثر سے میری زندگی پرکوئی گر ااثر نہیں پڑیگا۔ چنانچ بسول، ریلوں دوسری بوامی سواریوں، اور اب تو ہوائی جہاز وں میں بھی جودھکا بیل اور نفسی نفسی کا جو عالم نظر آتا ہے، کہ ہرخص دوسرے کو کہنی مارکر آگے بڑھے کی جودھکا بیل اور نفسی نفسی کا جو عالم نظر آتا ہے، کہ ہرخص دوسرے کو کہنی مارکر آگے بڑھے کی جودھکا بیل اور نفسی نفسی کا جو عالم نظر آتا ہے، کہ ہرخص دوسرے کو کہنی مارکر آگے بڑھے کی جودھکا بیل اور نفسی نفسی کا جو عالم نظر آتا ہے، کہ ہرخص دوسرے کو کہنی مارکر آگے بڑھے کی بڑھے کی

فکر میں رہتا ہے، وہ در حقیقت ای ذہنیت کا شاخسانہ ہے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک

ای لئے قرآن کریم نے جہاں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی، وہاں تھوڑی دیر کے ساتھیوں کے حقق اداکر نے کوبطور خاص ذکر فرہایا ہتھوڑی دیر کے ساتھی کیلئے قرآن کریم نے المصاحب بالمجنب کا لفظ استعال کیا ہے، (سورة نساء آیت نمبر ۳۳) اس کا اردو ترجمہ ''ہم پہلؤ' کے لفظ سے کیا جاسکتا ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو مختصر مدت کے لئے کسی کے ساتھ ہوگیا ہو، خواہ کی سفریس، یا کسی عموی مجلس میں، بس یا ریل میں سفر کرتے ہوئے جو خض ہمارے قریب بیشا ہے، وہ ہمارا'' صاحب بالحب' ہے، کسی دعوت جلے یا اجتماع عام میں جو خض ہمارے پہلو میں ہے، وہ ہمارا'' صاحب بالحب' ہے، کسی دعوت جلے یا اجتماع عام میں جو خض ہمارے پہلو میں ہے، وہ ہمارا'' ماحب بالحب' ہے، اور قرآن کریم نے خاص طور پر اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اس لئے فرمائی ہے کہ انسان کی شرافت اور خوش اخلاق کا اصل امتحان ایسے ہی مواقع پر ہوتا سے، بڑے بڑے کہ انسان کی شرافت اور خوش اخلاق کا اصل امتحان الیے ہی مواقع پر ہوتا حالات میں وہ بظاہر ہوئے خوش اخلاق اور شاکت نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی سفر کی نو بت سفروں کے ساتھ یہ یہ درجم کی خود خوش اخلاق دھری کی دھری رہ گئی، اور انہوں نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ یہ یہ درجم کے خود خوش اور شکد کی کا برتاؤ شروع کردیا۔

فرمان فاروق أعظم رضى اللدعنه

ای کئے حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ کسی شخص کی فیکی حتی گواہی اس وقت دوجب یا تو تمہارااس سے روپے پیسے کا کوئی لین وین ہو چکا ہو جس میں تم نے اسے کھر اپایا ہو، یا اس کے ساتھ تم نے کوئی سفر کیا ہو، اور اس سفر میں تم نے اسے واقعی خوش اخلاق و یکھا ہو۔

خوش اخلاقی کی حقیقت

بات دراصل بيب كه خوش اخلاقى كاجوبرتاؤ صرف بدنامى كے خوف سے كياجائے، وہ خوش

اسلامي تعليمات

اسلام نے ''صاحب ہالمجنب ''لینی تھوڑی دیر کے ساتھی کے حقوق کی جس باریک بنی سے دیکھ بھال کی ہے،اسکااندازہ چندمثالوں ہے لگائے:

(۱) جمعہ کے دن جب مسجد میں لوگ خطبے اور نماز کے لئے جمع ہوں تو نو وارد کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ اجتماع کے آخری حصے میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آئے بڑھنے کی کوشش کوختی ہے منع فر مایا گیا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر سخت ناراضگی کا اظہار فر مایا۔

(۲) جمعہ کے دن نہا دھوکر ، اچھے کپڑے پہن کراورخوشبولگا کرمسجد میں جانے کی ترغیب وی گئی ہے ، تا کہاس بڑے اجتماع میں ہرشخص دوسرے کے لئے تکلیف کے بجائے فرحت اور راحت کا سبب ہنے۔

(۳) فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جوشن کی ایس بیاری میں مبتلا ہوجس ہے کسی پاس والے کو تکلیف ہوسکتی ہو، یا گفن آسکتی ہو، اس کے لئے جماعت کی نماز معاف ہے، اور اسے ایٹ گھر ہی میں نماز پڑھنے پران شاءاللہ مجد کی جماعت کا تو اب ملے گا۔ (۳) جب چندا فراد ساتھ بیٹے کرکوئی چیز کھا رہے ہوں تو تھم یہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ کرکھاؤ، حدیث میں ہے کہ جب دوسرے لوگ ایک ایک کھور لے کر کھا رہے ہوں تو تم

دود و کھجوری مت او، اس میں بیاصول بناویا گیا ہے کہ صرف اپنی اپنی فکر کرنا اور جو ہاتھ گے لئے الز ناایک مومن کا شیوہ نہیں ، یہ بھی و کھنا چا ہے کہ کچھا ورلوگ بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، تمہارا حصہ پوری طرح ناپ تول کرنہ ہی ، لیکن دوسروں کے ساتھ کسی تواز ن بی میں ہونا چا ہے ، (آج کل بو فے تشم کی دعوتوں میں بعض مرتبہ جو چھینا جھیٹی نظر آتی ہے، اور جس طرح بعض لوگ یکہارگی ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے برتن میں انڈیل لینے ہیں وہ ان احکام کی صرت کے خلاف ورزی ہے)

یہ چندمثالیں میں نے صرف یہ بتانے کے لئے دی ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہیں" صاحب بالجب" یا تھوڑی دیر کے ساتھی کی کتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کے چند جزوی مسائل پرایک نظر ڈال کیجئے۔

### لائن توڑ کرآ گے بڑھنا

افسوں ہے کہ آئ غیر مسلم قومیں اس بات کالحاظ رکھتی ہیں، بلکہ ان کا مزاج ہی ہے بن چکا ہے کہ جہال دوآ دمی جمع ہو نگے فورا آئے ہیچھے ہو کر قطار بنالیں گے بلیکن ہم جو'' صاحب بالحجب'' کے بارے میں قرآن وسنت کی فہ کورہ ہدایات کی روشنی رکھتے ہیں لائن تو ڈکر آگے برصنے کو بہادری اور جی داری کا ایک ہنر بھتے ہیں، اور بیے خیال تو شاید ہی کسی کو آتا ہو کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کررہا ہوں۔

گاڑی کی نشستوں میں بے اعتدالی

بس باریل میں بر مخض نشست کا اتنا حصد استعمال کرنے کاحق دارہے جتنا ایک مسافر

کے لئے گاڑی والوں کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اس میں ہمارے یہاں دوطرح کی شدید ہےاعتدالیاں ہوتی ہیں۔

پہلی باعتدالی تو یہ کہ جن گاڑیوں میں بنگ نہیں ہوتی، ان میں جو محض پہلے پہنے

گیا وہ بیک وقت کی گئی نشتوں کی جگہ گھر کراس پر قبضہ جمالیتا ہے اور دوسرے مسافر
کھڑے کھڑے کھڑے سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اب یہ گئی ہے انصافی کی بات ہے کہ آپ
ایک خکف لے کر آ رام ہے لیٹے ہیں، اور دوسر المخص اتنی ہی رقم کا فکٹ لے کر ہیلئے ہے بھی
محروم ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگ علاء کے بارے میں تو یہاں تک سناہے کہ اگر گاڑی
بالکل خالی پڑی ہوتی، اور دوسرے مسافر نہ ہوتے تب بھی وہ اپنی نشست سے زیادہ جگہ
استعمال نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہیں نے ایک نشست کا کرامید یاہے، ہیں ایک
مقام ہے، لیکن چونکہ گاڑی والوں کی طرف سے ایسے مواقع پر خالی جگہوں کے استعمال کی
عوماً اجازت ہوتی ہے، اس لئے اسکونا جا کرنہیں کہا جا سکنا بھر جہاں دوسرے مسافر کھڑے
ہونے پر بجبور ہوں، وہاں زائد جگھیرنے کا کوئی جوان خوار نہیں۔

دوسری باعتدالی اس کے برنکس بیہ ہوتی ہے کہ جوسیٹ چار آ دمیوں کے بیٹھنے کے کئی خصوص ہے اس میں پانچواں آ دی زبردی اپنے آ پ کوٹھونے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلے سے بیٹھے ہوئے آ دمیول کو مجبور کرتا ہے کہ دہ سٹ کر اے ضرور جگہ دیں، اسکا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جولوگ پہلے سے جائز اور بجا طور پر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تنگی اور دشواری کے ساتھ اپنا سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایسے ہیں اگر وہ لوگ خود ایثار سے کام لیں، اور نو دارد کو جگہ دیدیں تو بے شک میان کی عالی ظرفی ہے، اور باعث تواب ہے، لیکن کی نو وارد کو بیش بہنجا کہ دہ انہیں اس عالی ظرفی پر مجبور کرے۔

یہ بھی گناہ میں داخل ہے

چونکہ ہم نے دین کو صرف نماز روزے ہی کی حد تک محدود کر ایا ہے اس لئے اس تشم کی

حرکتیں کرتے وقت بیدخیال بھی ول میں نہیں آتا کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں، حالانکہ جس عمل سے بھی کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو، یا اسے بیجا تکلیف پہنچتی ہو، وہ جرام ہے،ایساحرام کداسکا گناہ صرف تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک خود وہ شخص معاف نہ کرے جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔

### مزاج بگڑنے کے نقصانات

د کیھنے میں میرچھوٹی چھوٹی یا تنیں ہیں لیکن درحقیقت انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے افراد اور تو موں کا مزاج مجر تاہے، اور جب کسی معاشرے کا مزاج مجڑ جائے تو وہی کچھ ہوتا ہے، جس کا رونا آج ہم سب رورہے ہیں، پھر فائدہ کسی کانہیں ہوتا، نقصان سب کا ہوتا ہے، راحت کسی کونصیب نہیں ہوتی ، تکلیف میں سب جتلارہتے ہیں۔

### ايثاركانقش

اس کے برعکس اگرہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بیسوج لیں کہ جس شخص کے ساتھ ہمیں پچھ دیر کی رفاقت میسر آئی ہے، اسکو آرام پہنچانے کی فاطر اگرہم خود تھوڑی ہی تکلیف اٹھالیں تو یہ تکلیف تو زیادہ چنر گھنٹوں کی ہے، جو بہت جلدختم ہو جا یکی، لیکن ہمارے ایثار کا نقش ہمارے ساتھی کے دل سے جلدی نہیں مٹے گا، اور سب سے بڑی بات بیہ کداس سائٹ جلدی نہیں مٹے گا، اور سب سے بڑی بات بیہ کداس سائٹ والی راضی ہوگا، اور ہماری بیتھوڑی ہی محنت انشاء اللہ وہاں جا کرکیش ہوگی، جہال رو پے بیسے کا کیش بیکار ہو چکا ہوگا، تو رفتہ کرکیش ہوگی، جہال رو پے بیسے کا کیش بیکار ہو چکا ہوگا، تو رفتہ رفتہ ہمارے معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتا ہے، اور ہم ایک رفتہ ہمارے معاشرے کا مزاج بھی بدل سکتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کیلئے سرایار حمت بن سکتے ہیں۔ (از دکرونگر)

## ہم سفر ہے حسن سلوک

جس طرح الله تعالیٰ نے مکان کے یزوی کے بہت حقوق رکھے ہیں۔ای طرح ہم سفر کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ہم سفر سے مرادوہ مخص سے جس سے خواہ پہلے جان بہجان نه ہولیکن کسی سفر کے دوران وہ ساتھ ہو گیا ہو۔ مثلاً بسول ٔ ریلوں اور ہوا کی جہاز میں اپنے قریب بيض والا اس كوقر آن كريم كى اصطلاح ميس "صاحب بالجنب" كما كيا إلى العنى وه بم سفر جوتھوڑے وقت کے لئے برا دی بنا ہو۔اس کاحق بیہے کدایے کسی عمل سےاس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بعض لوگ سفر میں اینے آ رام کی خاطرات ہم سفروں کو نکلیف پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔حالانکہ بیہوچنا جائے کہ سفرتو ایک مختصر وقت کے لئے ہوتا ہے جو کسی نہ کس طرح گزرہی جاتا ہے لیکن اگرایے کسی عمل ہے اپنے ہم سفر کو ناحق کوئی تکلیف پینچی تو اس کا گناہ اور شدید گناہ ہمیشہ کے لئے اینے نامہ اعمال میں تکھا جائے گا اور بیگناہ چونکہ حقوق العباد ت تعلق رکھتا ہے اس لئے صرف تو بہ ہے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم سفراس کومعاف نہ کرلئے اور عموماً جن لوگوں سے سفر میں ملا قات ہوتی ہے۔ سفر کے بعد ندان سے مجھی ملا قات ہوتی ہے ندان کا پیدمعلوم ہوتا ہے کہ ان ہے معافی کرالی جائے۔اس کے سفر کے اختام کے بعداس گناہ کی معافی کا عام حالات میں کوئی راستنہیں رہتا۔اس لحاظ سے ہم سفر کو تکلیف بہنچانے کا گناہ انتہائی سنگین گبناہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہے۔

دوسری طرف اگر جم سفر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے حتی الا مکان ایثارے کام لیا جائے اوراس کوراحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے ایم از کم اس سے خندہ بیشانی کا معاملہ کیا جائے تو یہ بہت تو اب کا کام ہے اور معمولی توجہ سے تو اب کا ایک برا خزانہ اپنے لئے جمع کیا جاسکتا ہے۔

(آسان نیکیاں)

# جان کی قیمت

اسلام میں ایک مسلمان کی کیا قدر و قیمت کیا ہے اس بارہ میں اسلامی احکام کی ایک جھلک مسلمان کی جان و مال آبر وکی حفاظت پرتر غیبی مضمون مسلمان کی وفات پر دوسروں پر عائد حقوق کی نشاندہ ہی جس کے مطالعہ سے اکرام مسلم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

## جان کی قیمت

تمهيد

ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تو پورے عالم اسلام میں بجا طور پر ایک کهرام چچ گیا،مسجد آباد ہو یاغیر آباداسکی ذاتی حرمت وتقدس میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک مسلمان کے لئے اسکی بے حرمتی یقینانا قابل برواشت ہے۔اس طرح کشمیر میں چرارشریف کا سانحہ پیش آیا تو نہ صرف یا کستان کے مسلمانوں نے اسکی بے چینی اینے ول میں محسوس کی ، بلکهاسلامی دنیامیں جہاں کہیں اس سانحے کی خبر پینی ،مسلمانوں میں شدیداضطراب بیدا ہو گیا، جب ایک غیرآ بادمجد با ایک خانقاه کی بے حرمتی فرزندان توحید کے لئے اتنی نا قابل برداشت ہے تو اگر کوئی بد باطن ۔ خدانہ کرے ، خدانہ کرے۔ بیت الله شریف کی طرف بری نگاہ اٹھانے کی جراُت کرے، یااس کی حرمت کےخلاف کوئی ذکیل اقدام کرنا جاہے،تو ظاہر ہے کہ سلمانوں کے اشتعال اور اضطراب کا کیا عالم ہوگا؟ یہ بات پوری اسلام وشمن ونیا بھی جانتی ہے کہاں متم کا کوئی اقدام مسلمانوں کے س غیظ وغضب کودعوت دیے سکتا ہے، چنانچہ اسلام وثمن طاقنتیں مسلمانوں کی عداوت میں خواہ کس مقام تک پہنچ جائمیں، کیکن ایسے کسی اقدام کی بفضلہ تغالی تبھی جرأت نہیں کڑسکتیں ، وہ جانتی ہیں کہ بیت اللہ شریف کی عظمت و حرمت کا کیامقام ہے؟ اورائے منافی کوئی عمل انہیں کتنامہنگاروسکتاہے؟ ببت الثداورانساني عظمت

بیت الله شریف کے اس مقام بلند کو ذہن میں رکھنے ، اور پھر آیک حدیث کا مطالعہ سیجئے جومیں حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ سے ترجے کے ساتھ نقل کر رہا ہوں:

عن عبدالله بن عمرو قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ يطوف بالكعبة ويقول، ما أطيبك وأعظم حرمتك! والذي

نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عندالله حرمة منك، ماله ودمه.

حضرت عبدالله بن عمر وفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت الله شریف کا طواف کررہے ہیں اور (بیت الله سے خطاب کرتے ہوئے) یفر ما رہے ہیں کہ '' تو کتنا پا کیزہ ہے، اور تیری ہوا گئی پا کیزہ! تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کئی عظیم! (گر) میں اس ذات کی شم کھا تا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے! ایک مؤمن کی حرمت الله تعالی کے زویک یقینا تیری حرمت ہے بھی زیادہ عظیم جان ہے، اس کا مال بھی اور اسکا خون بھی'۔ (سنن ابن ماجہ)

الله اكبر!اس روايت كے مطابق آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے پر وردگار كی قتم كھا كر بتايا كه ايك مؤمن كى جان و مال كى حرمت الله تعالى كے نزويك بيت الله شريف كى حرمت سے بھى زيادہ ہے۔

مسلمان کی جان و مال

ایک ایسے احل میں جہاں انسانی جان کو کھی چھر سے بھی زیادہ بے حقیقت بنالیا گیا ہو، اور جہاں کی کا مال زبردی چھین لینے کوشیر مادر بجھ لیا گیا ہو، اس صدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی دل فرزتا ہے، جب انسان انسانیت کے جائے سے بابرنگل آئے تو وہ در ندوں اور شیطانوں سے بھی زیادہ سنگدل اور ذلیل ہوجا تا ہے، اور اس کے لئے وعظ وہیوت کا کوئی انداز کارگر نہیں ہوتا ہیکن خیال آیا کہ بدا منی اور قل وغارت کری کے اس طوفان میں پھولوگ ایسے ضرور ہوئے جن کے دیل آیا کہ بدا منی اور قل وغارت کری کے اس طوفان میں پھولوگ ایسے ضرور ہوئے جن کے دل میں خوف خدا کی کوئی رہی باتی ہو، اور جن کا ضمیر ابھی موت کی نیندنہ سویا ہو، ایسے لوگوں کے لئے بعض اوقات کوئی ایک نقرہ بھی بیداری کا سبب بن جا تا ہے، ایسے لوگوں کو بجھنا چاہئے کہ کسی ایک مسلمان کی جان و مال پر حملہ آور ہونا اللہ تعالیٰ کے نزد کیک بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونا اللہ تعالیٰ کے نزد کیک بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونا اللہ تعالیٰ کے نزد کیک بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور اباری مجد کے انہدام پر احتجاج کر نے کہارے ملک اور بالحقوص کرا چی میں روزانہ کتنے کہے ڈھائے جارہے ہیں؟ اور بابری مجد کے انہدام پر احتجاج کرنے والے کسی بین خدا کی پناہ!

### انساني جان اوراسلامي تغليمات

اسلامی تعلیمات کی روہے انسانی جان کی کیا قدرو قیت ہے؟ اس کا اندازہ کرنے کے کئے یقینا یمی ایک حدیث کافی ہے،لیکن ذراسا اور آ گے بڑھ کر دیکھتے یہ بات تقریباً ہر مسلمان کومعلوم ہوتی ہے کہ جان بچانے کے لئے اسلام نے بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب کی اجازت دی ہے،اگر جان جانے کا قوی اندیشہ ہوتو شراب اورخنز پرجیسی نایاک اور حرام چیزوں کا استعال بھی جان بیانے کی حد تک جائز ہے، بلکہ اگر کوئی شخص تنیٹی پر پستول رکھ کریہ کہے کہ شراب ہو، ورنہ تہمیں قتل کر دونگا، تو ایسی حالت میں جان بچانے کی خاطر شراب پینا صرف جائز ہی نہیں واجب ہے۔ بلکدا گر کوئی شخص مہلک ہتھیار سے مار ڈ النے کی دھمکی وے کرکسی سے کلمہ کفر کہلوا نا جا ہے تو ایسی حالت میں زبان سے کفرتک کا کلمہ کہنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے (بشرطیکہ دل میں ایمان سیجے وسالم ہو)۔غرض بد سے بدتر گناہ بھی الی بجوری کی حالت جائز ہوجاتا ہے۔لیکن ایک گناہ ایبا ہے جسے شریعت نے ایس مجبوری کی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دیا، اور وہ ہے قتل ناحق کا گناہ، لینی اگر کوئی مخف دوسرے پر پستول تان کراہے کسی تیسرے مخص کوفل کرنے پر مجبور کرے، اور بیہ کہے کہتم فلاں مخص کوئل کرو، ورنہ میں تمہیں قبل کردوزگا، تواس مجبوری کی حالت میں بھی اس کے لئے تنسرے مخص کونل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ کو یا تھکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں اپنی جان وینی پڑے تو دیدو ہمکین کسی ہے گناہ کی جان نہ لو، بینی جس انتہائی حالت میں شراب پینا جائز، خزیر کھانا جائز، یہاں تک کہ کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہوجاتا ہے قبل ناحق کامکناہ اس حالت میں بھی جائز نہیں ہوتا ،اور بقول جگر مرحوم

اس نفع وضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں
اپنا تو زیاں تنلیم گر اوروں کا زیاں منظور نہیں
جوفض ناحق کسی کی جان لیتاہے،اسکاظلم اوراسکی بربریت ایک فرد کی حد تک محدود نہیں
ہوتی، وہ مقتول کے ماں باپ کی پوری زندگی اجبران بنادیتا ہے، وہ اسکی بیوی کاسہا گ اجاڑ
کراسکے شب وروز ویران کر دیتا ہے، وہ اس کے بچوں کو پیتیم کر کے انہیں ہے کی کے حوالے

کرتاہے، وہ اس کے عزیز وں دوستوں کے کلیج پرچھری چلاتاہے، اورسب سے بڑھ کریہ کہ معاشرے میں فساد کی آگ جھڑکا کراہے بدامنی کے جہنم میں تبدیل کر دیتا ہے، لہذااس کا پیچرم پورے معاشرے اور پوری انسانیت کے خلاف ایک بغاوت ہے، اس لئے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جو محص کسی کوناحق قبل کرے، ایسا ہے جیسے اس نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو بیک وقت قبل کر دیا۔

### درس تفيحت

جولوگ ہاتھ میں ہتھیار آجانے کے بعد اپنے آپ کو دومروں کی زندگی اور موت کا مالک سیجھنے لگتے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لئے کوئی زندہ نہیں رہا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے فرعونوں کی موت اکثر اس بری طرح آئی ہے کہ دنیا نے ان کی عبر تناک حالت کا تماشاد یکھا ہے بتلا و بربریت کا ہولناک انجام بکثر ت دنیا ہی میں دکھا دیا جا تا ہے، اور مرنے کے بعد تو قرآن کریم کا بیار شاد ہے ہی کہ

'' جوشخص کسی مؤمن کو جان ہو جھ کرفتل کرنے ، اسکی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللّٰد کا غضب ہے ، اور اسکی لعنت ، اور اللّٰہ نے اسکے لئے زبر دست عذاب تیار کر رکھا ہے۔'' (سورۂ نسام: آیت نبر: ۹۳) (از ذکر وکر)

## نماز جناز ه اور تدفین میں شرکت

کسی مسلمان کے مرنے پراس کی نماز جناز ہ پڑھنے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جاکر تدفین میں شرکت کرنے کی بھی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ بلکہ اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کاحق قرار دیا ہے کہ اس کے مرنے پر نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جایا جائے۔

اگرچینماز جناز ہیں شرکت اور جنازے کے ساتھ قبرستان جانا فرض کفاریہ ہے۔ لیجی اگر چینماز جناز ہیں شرکت نہ کہ ایسا کرلیں تو ہاتی مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیجی وہ جنازے ہیں شرکت نہ کرنے سے گنبگا نہیں ہوتے لیکن اگر کوئی شرکت کر بے تواس کا بہت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رسی انشر عزروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی انشرعلیہ وسلم نے فرمایا میں جنازے پرنماز پڑھے۔ اس کوایک قیراط ملے گا اور جواس کے میں جنازے پرنماز پڑھے۔ اس کوایک قیراط ملے گا اور جواس کے پیچھے جائے یہاں تک کہ اس کی تدفین کمل ہوجائے تواس کو دو قیراط ملیں گے جن میں سے ایک احدے پرا پر ہوگا۔''

علائے کرام نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں اور وہاں ملنے والے اجروثوا ہیں۔ اس میں صحیح تصور ممکن نہیں ہے اور ندان کو تعمیر کرنے کیلئے انسان کے پاس صحیح الفاظ ہیں۔ اس لئے آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو شجھ سے قریب لانے کیلئے ایسے الفاظ استعال فرماتے ہیں جو دنیا کے معاملات میں رائج اور مشہور ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی شرکت کے ثواب کو ''قیراط' سے تعمیر فرمایا ہے جوسونے چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا۔ کین ساتھ ہی ریم میں مادیا کہ اسے دنیا کے قیراط کی طرح نہ سمجھا جائے۔ وہ اپنی عظمت میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ خلاصہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے برعظیم ثواب الگ ہے۔ اور جنازے کے ساتھ جاکہ دفین میں شرکت کا ثواب علیحہ ہے اور دونوں بڑے عظیم ثواب جنازے کے ساتھ جاکہ دوروایت کے الفاظ ہے ہیں۔

''جوشخص (جنازیا ٹھنے سے پہلے) میت کے گھرجائے' اس کوایک قیراط ملے گا' پھراگر جنازے کے چیچے چلئے اسے ایک اور قیراط' پھراگر وہ اس پرنماز پڑھے تو ایک اور قیراط' پھر اگر تدفین تک انتظار کرے تو ایک اور قیراط''۔ (خ الباری ۱۹۲۰ج سیوالد مند براز)

جس کے معنی میہ بین کہ بیرچاروں اعمال الگ الگ نیکیاں ہیں اوران میں سے ہرایک پر علیحدہ تواب ہے اور ہر تواب بہت عظیم ہے۔

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کو بیرحدیث معلوم نہیں تھی جب حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کی معرفت انہیں معلوم ہوئی اور حضرت عائشٹ نے بھی اس کی تصدیق کی تو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے حسرت سے فرمایا:۔

" بهم نے تو بہت سے قیراط یقیناً ضالع کردیے"۔ (تر مٰی)

نماز جنازہ میں بہت سے لوگ رسماً شریک ہوتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات نماز جنازہ کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا۔ ذراسی نجوہ سے نماز کا طریقہ سیھے لینا چاہئے۔ اورشرکت میں رسم کی پابندی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی نیت کرنی چاہئے۔ ان شاء اللہ اس پر بڑا اجرو تواب ملے گا۔ جیسا کہ او پرگزرا' نماز جنازہ کے بعد جنازے کے پیچھے چل کراس کی تدفین میں شرکت ایک مستقل نیک عمل ہے اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بیمل نفلی نماز سے بھی افضل ہے۔ (خاہری میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں 19 میں اور 20 میں 19 میں 19 میں اور 20 میں 19 میں

## تعزيت اورمضيبت زده كيتسلي

سی مسی محض کے انتقال پراس کے گھر والوں سے تعزیت کرنا اورا پنے قول وفعل سے ان کی تسلی کا سامان کرنا بھی بہت او اب کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:۔

مِّنُ عَزِّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجُرِهِ

جو خص کسی مصیبت زوه کی تعزیت (تسلی ) کرے اسے اتنا ہی تواب ملے گا جتنا اس

مصیبت زوه کواس مصیبت برملتا ہے۔ (جامع ترندی کتاب البحائز مدیث ۱۰۷۱)

واضح رہے کہ' تعزیت' کا مطلب بعض لوگ' اظہار مم' سیجھتے ہیں اور اس وجہ ہے میت کے گھر والوں کی سلی کا سامان کرنے کے بجائے الٹا آہیں صدمہ یا دولا دلا کرمزید میں مبتلا کرتے ہیں۔ طبقت میں ' تعزیت' کے معنی' دینے' کے ہیں۔ لہذا ہروہ رطریقہ اختیا کرتے ہیں۔ لہذا ہروہ رطریقہ اختیا رکرنا' ' تعزیت' میں واخل ہے جس سے غمز دہ افراد کی ڈھارس بندھے۔ جس سے آہیں قرار آگے۔ جس سے انہیں قرار آگے۔ جس سے انہیں قرار آگے۔ جس سے انہیں قرار کے صدے احساس کی شدت کم ہو۔

اور تسلی دینے کا بی تواب صرف کسی کے انتقال ہی کے موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے الکہ اوپر کی حدیث میں ہرمصیبت زدہ کو ساتھ مخصوص نہیں ہے الکہ اوپر کی حدیث میں ہرمصیبت زدہ کو تسلی دینے کا بھی وہی اجروثو اب یہاں فرمایا گیا ہے لہٰذا جس کسی شخص کوکوئی بھی تکلیف یا صدمہ پہنچا ہوتو اس کوتسلی دینے اور اس کی تسلی کا سامان کرنے کا بھی وہی اجروثو اب ہے جواس شخص کواس تکلیف یا صدے برمل رہا ہے۔

# اصلاح معاشره كيلئے لائحمل

دعوت وتبلیغ کے اصول ... منگرات کوروکنے کی معتدل مؤثر تدابیر اور درجات ... فحاش اور بے پردگی کے اس ماحول کی اصلاح کا طریقه کار اور موجوده معاشره میں عوام الناس اور علاء کرام پر عائد ذمه داریول کی تفصیلات معاشره کی اصلاح کیسے ہواس بارہ میں مکمل لائح مل

## تبليغ ودعوت كےاصول

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الوحيم والمومنون والمومنت بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف ويتهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويوتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. (سرة تربدادا)

امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كے درجات

اس آیت کا تعلق ' امر بالمعروف اور نبی عن المنکر '' سے ہے۔ نیک بندوں کا وصف بیان كرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كہ وہ لوگ دوسروں كونيكى كاتھم ديتے ہیں اور برائيوں سے روکتے ہیں۔"امر" کے عنی ہیں وحکم دینا"اور"معروف" کے معنی ہیں" نیکی"" وہی کے معنی بین "روکنا" اور" منکر" مے معنی بین "برائی" فقہاء کرام مے انکھاہے کہ جس طرح ہرمسلمان یر نمازروز ہ فرض عین ہے۔اس طرح یہ بھی فرض عین ہے کہ اگروہ دوسرے کو کسی برائی میں مبتلا ویکھے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کورو کے اور منع کرے کہ بیرکام گناہ ہے اس کو نہ کرو۔ لوگوں کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر " فرض عین ہے۔ لیکن عام طور براس کی تفصیل معلوم نہیں کہ بیرس وقت فرض ہے ادر کس وقت فرض نہیں۔ اور معلوم نہ ہونے کا نتیجہ بیرہے کہ بہت سے لوگ تو اس فریضہ سے ہی بالکل غافل ہیں۔وہ لوگ اپنی آ تکھوں سے اپنے بیوی بچوں کواور اپنے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہیں، کین اس کے یاوجودان کورو کئے کی تو فیق نہیں ہوتی۔ان کود مکھرے ہیں کہوہ فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی کررہے ہیں، کیکن ان کو کہنے کی تو فیق نہیں ہوتی۔اور بعض لوگ اس حکم کواتنا عام بجھتے ہیں کہ بنے سے سلے کرشام تک انہوں نے دوسروں کورو کنے ٹو کئے کواپنا مشغلہ بنار کھا ہے۔اس طرح اس آیت بڑمل کرنے میں لوگ افراط وتفریط میں مبتلا ہیں۔وجہاس کی بیہ

### کہاں آیت کامیح مطلب معلوم نہیں ،اس لئے اس کی تفصیل سمجھنا ضروری ہے۔ دع**وت و بلیغ** کے دوطریف**ی**ے : انفرادی : اجتماعی

پہلی بات سے بھولیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ (۱) انفرادی وعوت و تبلیغ ۔ (۲) اجتماعی دعوت و تبلیغ ۔ انفرادی دعوت و تبلیغ کا مطلب سے ہے کہ ایک محض اپنی آئھوں سے دوسر نے حض کو دیکھ رہا ہے کہ دہ فلاں گناہ اور فلاس کر آئی کے اندر مبتلا ہے ، یا وہ مخض فلاں فرض واجب کی ادائیگی میں کوتا ہی کر رہا ہے۔ اب انفرادی طور پراس محض کواس طرف متوجہ کرنا کہ دہ اس کر آئی کوچھوڑ دے ، اور نیکی پر عمل کرے۔ اس کوانفرادی تبلیغ ووعوت کہتے ہیں دوسری اجتماعی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے ، اس کا مطلب سے ہے کہ کوئی محض ایک بڑے جمع کے سامنے دین کی بات کے ، ان کے سامنے وعظ وقتر برکرے ، یا ان کو درس دے یا اس بات کا ادادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جاجا کران کو دین کی بات سناؤں گا ، اور دین پھیلاؤں گا ، جیسے ما شاء اللہ دوسروں کے پاس ان کے گھروں پر ان کی دوکانوں پر جا کران کو دین کی بات سیاؤں گا ، اور دین پھیلاؤں گا ، جیسے ما شاء اللہ دوکانوں پر جا کران کو دین کی بات ہیں کہ لوگوں کے پاس ان کے گھروں پر ان کی دوکانوں پر جا کران کو دین کی بات پہنچاتے ہیں۔ سے اجتماعی تبلیغ ہے۔ وعوت و تبلیغ کے ان دوکانوں کے آداب الگ ہیں۔ دوکون طریقوں کے انگ ہیں۔ دوکون کے آداب الگ ایک ہیں۔ دوکون کے آداب الگ ہیں۔

## اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے

"اجتاعی بیانی "فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفا ہے ہے، البذا ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دوسروں کے بیاس جا کر وعظ کہے، یا دوسروں کے گھر پر جا کر تبلیغ کرے، کیونکہ بی فرض کفا ہیہ ہونے کا مطلب ہیہ کہ اگر پچھلوگ وہ کام کررہے ہوں تو باتی لوگوں ہے وہ فرض کفا ہیہ ہونے کا مطلب ہیہ اورا گر کوئی فحض بھی انجام نہ دیے توسب گناہ گار ہوں کے، جیسے نماز جنازہ فرض کفا ہیہ ہے، اورا گر کوئی فحض کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شامل ہو، اگر شامل ہو گاتو تو اب ملے گا، اورا گر شامل نہیں ہوگاتو گات نہیں ہوگاتو اس ملے گا، اورا گر شامل نہیں ہوگاتو گات نہیں ہوگاتو اس ملے گا، اورا گر شامل نہیں ہوگاتو گات ہوں سے کہ جھے پڑھنے والے نہیں ہوگاتو اس ملے گا، اورا گر شامل نہیں ہوگاتو گات نہیں ہوگاتو اس

وقت سب مسلمان گناه گار ہوں گے ،اس کوفرض کفار کہا جا تا ہے ،اس طرح بیا جتماعی دعوت فرض کفار ہے ،فرض عین نہیں ہے۔

انفرادی تبلیغ فرض عین ہے

"انفرادی وعوت و تبلیغ "بیب که ہم اپنی آنھوں سے ایک بُر ائی ہوتی ہوئی و کھے رہے ہیں، یا ہم بیدد کھے رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی فرض کوچھوڑ رہا ہے تواس وقت اپنی استطاعت کی صد تک اس بُر ائی کورو کنافرض کفارینیں، بلکہ فرض عین ہے، اور فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدی بیسوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ بیکام دوسر بوگ کرلیں گے، یا بیتو مولیوں کا کام ہم، یا تبلیغی جماعت والوں کے کرنے کا کام ہم، بیدرست نہیں، اس حدیث کی روسے یہ کام ہم ہم ہم مسلمان کے فرض عین ہے۔ لہذا یہ انفرادی وعوت و تبلیغ فرض عین ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض عین ہے

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بے شارآیوں میں نیک بندوں کے بنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''یامرون بالمعروف وینھون عن الممنکو ''یعیٰ وہ نیک بندے دوسروں کو نیک کا تھم دیتے ہیں۔ اور بُرائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ البندا بیام بالمعروف اور نہی عن الممنکر ہر سلمان کے ذمے فرض میں ہے۔ آج ہم لوگ اس کی فرضیت بی سے عافل ہیں، اپنی آ تھوں سے اپنی اولاد کو ایخ گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھر ہیں۔ اپنے سلنے جلنے والوں کو غلط کام کرتا ہواد کھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کی اس کر ائی پر ان کو متنبہ کرنے کا کوئی جذب اور کوئی واعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ بیا کی من وائی جذب اور کوئی واعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ بیا کی منسقل فریضہ کی اوائیگی میں کوتا ہی کرنا ہے۔ جس طرح ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، جس طرح رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ زکو قاور جج فرض ہے، بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن الممکر بھی فرض ہے، اس لئے سب سے پہلے اس بالکل ای طرح امر بالمعروف اور نہی عن الممکر بھی فرض ہے، اس لئے سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو جھتا جا ہے، اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی، ایک نماز نہیں کی وقری، روز والیک بھی نہیں چھوڑی، روز والیک بھی نہیں چھوڑا، زکو قاور جج اوا کرتا رہا، اور اپنی طرف سے کسی گناہ کہیں وقوڑی، روز والیک بھی نہیں جھوڑی، روز والیک بھی نہیں جھوڑا، ذکو قاور جج اوا کرتا رہا، اور اپنی طرف سے کسی گناہ کہیں

کا ارتکاب نہیں کیا، کیکن اس شخص نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام نہیں دیا۔ اور دوسروں کو پُر ائیوں سے بچانے کی فکر بھی نہیں گی، یا در کھئے، اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس شخص کی پکڑ ہوجائے گی کہ تمہاری آئی موں کے سامنے بید پُر ائیاں ہو رہی تھیں، اور ان منکرات کا سیلاب اُٹر رہا تھا، تم نے اس کورو کئے کا کیا اقد ام کیا؟ للہذا تنہا ایسے آبے کوسدھار لینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔

## امر بالمعروف اورنهی عن المنکر کب فرض ہے؟

دوسری بات سیجھ لیجے کے عبادات کی دوشمیں ہیں۔ایک عبادت وہ ہے جوفرض یا واجب ہے۔ جیسے نماز ، روزہ ، زکوۃ ، تج وغیرہ۔ دوسری عبادت وہ ہے جوسنت یا مستحب ہے۔ جیسے مسواک کرنا ، کھانا کھانے سے پہلے بھم اللہ پڑھنا، تین سائس میں پانی پینا وغیرہ۔اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں داخل ہیں۔ای طرح برائیوں کی بھی دوشمیس ہیں۔ایک برائی وہ ہے جوحرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پرشریعت میں ممنوع ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جوحرام اور گناہ ہے اور قطعی طور پرشریعت میں ممنوع ہے۔ دوسری برائی وہ ہے جوحرام اور ناجا کر نہیں ، بلکہ خلاف سنت ہے۔ یا خلاف اولی ہے۔ یا ادب کے خلاف ہے۔اگرکوئی شخص فرائص یا واجبات کو چھوڑ رہا ہو، یا حرام اور ناجا تزکام کا ارتکاب کر رہا ہوتو وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض میں ہے۔مثلاً کوئی شخص شراب بی رہا ہے، یا بدکاری کے اندر مبتلا ہے، یا غیبت کر رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے۔ چونکہ بیسب صریح گناہ ہیں، یہاں نمی عن المنکر فرض ہے۔یا مثلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا ذکوۃ نہیں دے رہا یہاں نمی عن المنکر فرض ہے۔یا مثلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے، یا ذکوۃ نہیں دے رہا ہے،یا در مضان کے دوزے نہیں رکھوڑ سے۔یا مثلاً کوئی شخص فرض نماز چھوڑ رہا ہے،یا ذکوۃ نہیں دے رہا ہے،یا در مضان کے دوزے نہیں رکھوڑ ہے تواس کی ادائیگی کے لئے کہنا فرض ہے۔

## اس وفت نهى عن المنكر فرض نهيس

اور پھراس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ بیہ کہ بیاس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کو بتانے یا اس کورو کئے کے نتیج میں بتانے اس کورو کئے کے نتیج میں اس کے مان لینے کا حتمال ہو۔ اور اس کو بتانے کے نتیج میں بتانے والے کو کو کئی تکلیف کا ندیشہ نہ ہو۔ الہذا اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور آپ کو بید خیال ہے کہ اگر میں اس کواس گناہ سے روکوں گا تو یقین ہے کہ بیخص مانے گانہیں، بلکہ بید

كناه ميس مبتلا شخض كوموقع يرروكنا

ایک شخص پورے ذوق وشوق کے ساتھ کی گناہ کی طرف متوجہ ہے،اس وقت اس بات کا دوردور تک کوئی احتمال نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سے گااور مان لے گا، اب عین اس وقت ایک شخص اس کے پاس بہلغ کے لئے اورا مر بالمعروف کے لئے پہنچ گیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس وقت تبلیغ کرنے کا مقیجہ کیا ہوگا؟ چنا نچہ اس نے تبلیغ کی ،اس نے سامنے سے شریعت اس وقت تبلیغ کی ،اس نے سامنے سے شریعت کے اس تھم کا نداق اڑا دیا اوراس کے متیج میں تفر کے اندر مبتلا ہوگیا۔اس کے قریب مبتلا ہو گیا۔اس کے قریب مبتلا ہو گیا۔اس کے قریب مبتلا ہو نے کا سبب یہ خض بنا جس نے جا کراس کو تبلیغ کی ۔لہذا عین اس وقت جب کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہو،اس وقت بروکنا ٹو کتا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔اس لئے اس وقت روکنا ٹو کتا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔اس لئے اس وقت روکنا ٹو کتا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے۔اس لئے اس وقت نم کرر ہے تھے وہ درست نہیں تھا۔

اگر ماننے اور نہ ماننے کے احتمال برابر ہوں

اوراگردونوں اختال برابر ہوں لیتن بیا حتمال بھی ہوکہ شاید بیمیری بات من کر مان لے اور اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور بیا حتمال بھی ہوکہ شاید بیمیری بات نہ مانے ، توالیسے موقع میں بات کہدوینا ضروری ہے۔ اس لئے کہ کیا پتہ کہ تمہارے کہنے کی برکت سے اللہ تعالی

اس کے دل میں میہ بات اتار دے اور اس کے نتیج میں اس کی اصلاح ہوجائے، اور اگر تہارے کہنے کے نتیج میں اس کی اصلاح ہوگئی تو پھر اس کی آئندہ ساری عمر کی نیکیاں تمہارے تامہ اعمال میں کھی جائیں گی۔

# اگرتکلیف پہنچنے کااندیشہ ہو

# ٹو کتے وقت نیت درست ہونی جا ہے

پھرشریعت کی بات کہتے وقت ہمیشہ نیت درست رکھنی چاہئے۔ اور بیہ بھے نہیں چاہئے کہ ہم صلح اور بیہ بھے نہیں چاہئے کہ ہم صلح اور برزے ہیں۔ اور ہم دیندارا ورمنقی ہیں، دوسرافخض فاسق اور فاجر ہے، اور ہم اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فو جدارا ور داروغہ ہیں۔ اس لئے کہ اس کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فو جدارا ور داروغہ ہیں۔ اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کہی جائے گی تو اس کا فائدہ نہ سننے والے کو پہنچے گا اور

نہ تہمیں فائدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ تمہارے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگیا جس کے نتیج میں یمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں رہاا ور تمہارا یمل بے کاراورا کارہ ہوگیا اور ساری محنت ضائع ہوگئ۔ اور سننے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لئے روکتے وقت نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔

بات كهنه كاطريقه درست موناحا بيخ

اس طرح جب بھی دوسرے سے شریعت کی بات کہنی ہوتو صحیح طریقے سے بات کہو۔ یبار دمحبت اور خیرخوا ہی کے ساتھ بات کہو، تأ کہاس کی دل شکنی کم سے کم ہو۔اوراس انداز ہے بات کہو کہاس کی سبکی نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے اس کی بےعزتی نہ ہو۔ شیخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمدعثاني رحمة الثدعليه ايك جمله فرمايا كرتے تھے جوميرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه سے کئی بارہم نے سنا، وہ بیر کہ حق بات حق طریقے اورحق نیت سے جب بھی کہی جائے گی وہ بھی نقصان دہ ہیں ہوگی ،لہٰذا جب بھی تم یہ دیکھوکہ دِق بات کہنے کے نتیجے میں کہیں لڑائی جُھگڑا ہو گیا یا نقصان ہو گیا یا فساد ہو گیا توسمجھ لو کہان تین باتوں میں سے ضرور کوئی بات ہوگی ، یا تو بات حق نہیں تھی اور خواہ مخواہ اس کوحق سمجھ لیا تھا۔ یا بات تو حق تھی لیکن نبیت درست نہیں تھی ،اور بات کہنے کا مقصد دوسرے کی اصلاح نہیں تھی بلکہ اپنی بڑائی جمّانی مقصودتھی ، یا دوسرے کو ذکیل کرنامقصودتھا، جس کی وجہ ے بات کے اندراٹر نہیں تھا۔ یا یہ کہ بات بھی حق تھی ،نیت بھی درست تھی الیکن طریقہ حق تہیں تھا،اور بات ایسے طریقے سے کہی جیسے دوسرے کولٹھ مار دیا۔ کلمہ حق کوئی لٹھ نہیں ہے کہ اٹھا کرکسی کو مار دو، بلکہ حق کلمہ کہنا محبت اور خیر خواہی والا کام ہے جوحق طریقے ہے انجام یائے گا۔ جب خیرخواہی میں کی ہوجاتی ہے تو پھرحق بات سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔

### نرمی سے مجھا ناجا ہے

میرے والد ماجد رحمة الله علي فرمايا كرتے تھے كەلللە تعالى فے حضرت موى اور حضرت ہارون عليها السلام كوفر عون كى اصلاح كے لئے بھيجا اور فرعون كون تفا؟ خدائى كا وعويدار تھا، جوبيكتا تھا كە:

أنَّا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ (النازعات:٣٣)

لیتن میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، گویا کہ وہ فرعون بدترین کا فرتھا۔کیکن جب بید ونوں پیغیبر فرعون کے پاس جانے کگے تو اللہ تعالی نے فرمایا:

قُولاً لَهُ قُولاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخشىٰ (﴿ورةَط:٣٣)

یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جا کرنرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت مان لے یا ڈرجائے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم حضرت موی علیہ السلام سے براے مصلح نہیں ہوسکتے، اور تمہارا مقائل فرعون سے براا مراہ نہیں ہوسکتا، چاہے وہ کتنا ہی برا فاسق و فاجراور مشرک ہو، اس لئے کہ وہ تو خدائی کا وعویدار تھا۔ اس کے باوجود حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا جارہ ہے کہ جب فرعون کے پاس جاؤتو ذرانری سے بات کرنا ہے تن سے بات کرنا ہے تی سے بات کرنا ہے تی سے بات مت کرنا۔ اس کے ذریعہ ہمارے لئے قیامت تک یہ تی جبرانہ طریقہ کارم قررفر ماویا کہ جب بھی کسی سے دین کی بات کہیں تو زمی سے کہیں بخت سے نہیں۔

حضورصلی الله علیہ وسلم کے سمجھلنے کا انداز

ایک مرتبه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی میس تشریف فر ماشتے۔اور صحابہ کرام جھی موجود تنے۔اننے میں ایک دیہاتی شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا ،اور آ کرجلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد عجیب وغریب دعا کی کہ:

ٱللُّهُمَّ ارحَمنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرحَم مَعَنَا اَحَداً

اے اللہ اجھے پر رحم فرما اور حمصلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور جمارے علاوہ کی پر رحم فرما اور جمن سے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بید عاسی تو فرما یا کہتم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت تک اور محد و دکر دیا کہ صرف دوآ دمی پر رحم فرما ، اور کسی پر رحم نے فرما ، حالا تکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی و یہاتی نے مسجد کے حن میں بیٹھ کر بیٹاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے جب بید و یکھا کہ وہ مسجد میں بیٹاب کر رہا ہے تو صحابہ کرام خبلدی سے اس کی طرف دوڑ ہے ، اور جب بید و یکھا کہ وہ مسجد میں بیٹاب کر رہا ہے تو صحابہ کرام خبلدی سے اس کی طرف دوڑ ہے ، اور قریب تھا کہ اس پر ڈائٹ ڈیٹ شروع کر دیتے ، است میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا:

کو یہ تو کو مور مسلم ، کتاب الطہارة ، باب وجوب خسل البول)

یعنیٰ اس کا پیشاب بندمت کرو۔ جو کام کرنا تھا، وہ اس نے کر لیا۔ اور پورا پیشاب کرنے دو،اس کومت ڈانٹو۔اورفر مایا:

إنَّمَا بُعِثتُم ميَسِّرِينَ وَلَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ

یعنی تہمیں لوگوں کے لئے خیر خواہی کرنے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیاہے، دشواری کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، لہذا اب جا کر مسجد کو پانی کے ذریعہ صاف کر دو۔ پھر آپ نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ یہ مبجد اللّٰد کا گھرہے، اس فتم کے کا موں کے لئے نہیں ہے۔ لہذا تمہارا میں درست نہیں، آئندہ ایسامت کرنا۔ (مسلم، کتاب الطہارة، باب وجوب شسل البول)

انبياء عليهم السلام كاانداز تبليغ

اگر ہمارے سامنے کوئی مخص اس طرح مجد میں پیشاب کرد ہے قشاید ہم لوگ تواس کی تکہ بوٹی کردیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیخص دیباتی ہے اور ناواقفی کی وجہ سے اس نے بیز کت کی ہے۔ لہٰذا اس کوڈا نٹنے کا بیہ موقع نہیں ہے بلکہ نرمی سے مجھا نے کا موقع ہے۔ چنانچہ آپ نے نرمی سے اس کو مجھا دیا۔ انبیاعلیہ مالسلام کی بہی تعلیم ہے۔ اگر کوئی مخالف گائی بھی دیتا ہے تو انبیاعلیہ مالسلام اس کے جواب میں گائی نہیں دیتے ، قرآن کریم میں مشرکین کا بیتو ل قبل کیا گیا ہے کہ انہوں نے انبیاعلیہ مالسلام سے خاطب ہوکر کہا کہ:

إِنَّا لَنُراكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الكَذِبِينَ (الاعراف:٢٢)

یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیوتوف ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جھوٹے ہیں۔ آئ اگر کوئی شخص کسی عالم یا مقرر یا خطیب کو یہ کہہ دے کہ تم بیوتوف اور جھوٹے ہو، تو جواب میں اس کو یہ کہہ دے گا کہ تو بیوتوف، تیراباپ بیوتوف، کیکن پینجبرنے جواب میں فرمایا:

يَقُومِ لَيسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ العَلْمِينَ

اے میری قوم ، میں بیوقوف نہیں ہوں ، بلکہ میں تو رَب العالمین کا پیغیر ہوں۔ دیکھئے: گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جارہا ہے، بلکہ محبت اور پیار کا برتاؤ کیا جارہا ہے۔ ایک اور قوم نے اپنے پیغیبرسے کہا: إنَّا لَنُواكَ فِي ضَلالَ مُبِينِ (الاعراف: ٢٠)

تم تو کھے گراہ نظر آرہے ہو۔ جواب میں وہ پیغیر فرماتے ہیں۔اے میری قوم! میں گراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کارسول ہوں۔ یہ پیغیروں کی اصلاح ودعوت کا طریقہ ہے۔ لہذا ہماری با تیں جو بے اثر ہور ہی ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو بات حق نہیں ہے یا طریقہ حق نہیں ہے۔اوراس کی وجہ سے میساری خرابیاں پیدا ہور ہی ہیں۔

حضرت شاه اساعيل شهيدرهمة اللهعليه كاواقعه

حضرت شاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس پڑل کر
کو کھا دیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے نہ ایک مرتبہ آپ دہلی کی جامع مجد میں وعظ کہ درہے تھے،
وعظ کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا اوراس نے کہا: مولا نا! میرے ایک سوال کا جواب دیدیں،
حضرت شاہ اساعیل شہید نے پوچھا: کیا سوال ہے؟ اس نے کہا: میں نے سنا ہے کہ آپ حرام
خضرت شاہ اساعیل شہید نے بوچھا: کیا سوال ہے؟ اس نے کہا: میں نے سنا ہے کہ آپ حرام
زادے ہیں۔العیاذ باللہ عین وعظ کے دوران بھرے جمع میں یہ بات اس نے ایسے شخص سے
کی جونہ صرف یہ کہ بڑے عالم تنے بلکہ شاہی خاندان کے شنرادے تھے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو
فوراً غصہ آجا تا اور نہ جانے اس کا کیا حشر کرتا۔ اور ہم نہ کرتے تو ہمارے معتقدین اس کی تکہ
بوئی کرڈالتے کہ یہ ہمارے شخ کوالیا کہتا ہے، لیکن حضرت مولا ناشاہ اساعیل شہیدر جمۃ اللہ علیہ
نے جواب میں فرمایا کہ بھائی: آپ کوغلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے تکاح کے گواہ تو اب

# بات میں تا خیر کیسے بیدا ہو؟

لہذا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی نفسانیت کوفنا کر کے اپنے آپ کومٹا کر اللہ کے لئے بات
کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا اپنا کوئی
مفاد نہیں ہے اور یہ جو پچھ کہ درہا ہے اللہ کے لئے کہ درہا ہے تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا
ہے۔ چنا نچہ حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک وعظ میں ہزار ہا افراد ان
کے ہاتھ پر تو بہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول تو تبلیغ ودعوت چھوڑ دی ، اور اگر کوئی کرتا

بھی ہے تواپیے طریقے ہے کرتا ہے جولوگوں کو برا پیختہ کرنے کا ہوتا ہے، جس ہے جے معنی میں فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لئے یہ تین با تیں یا در کھنی چاہئیں۔ اول بات حق ہو۔ دوسرے نیت حق ہو۔ تیسرے طریقہ حق ہو۔ لہذا حق بات حق طریقے سے حق نیت ہے کہی جائے گ تو وہ بھی نقصان دہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا فائدہ بی پہنچے گا۔

اجماعی تبلیغ کاحق تس کوہے؟

تبلیغ کی دوسری قشم ہے''اجتماعی تبلیغ'' یعنی لوگوں کوجمع کر کے کوئی وعظ کرنا ،تقریر کرنا، یا ان كونفيحت كرنا ـ اس كواجتما عي دعوت وتبليغ كہتے ہيں ، پياجتما عي تبليغ و دعوت فرض عين نہيں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، لبذا اگر پھے لوگ اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے کام کریں تو باقی لوگوں سے میفریضہ ساقط ہوجا تا ہے کیکن میہ 'اجتماعی تبلیغ'' کرنا ہر آ دمی کا کام نہیں ہے کہ جس كادل جائے كھر ابوجائے ،اوروعظ كرنا شروع كردے، بلكه اس كے لئے مطلوب علم كى ضرورت ہے،اگرا تناعلم نہیں ہے تو اس صورت میں اجتماعی تبلیغ کا انسان مکلّف نہیں ہے۔ اور کم از کم اتناعلم ہونا ضروری ہے،جس کے نتیجے میں وعظ کے دوران غلط بات کہنے کا اندیشه نه جو، تب دعظ کہنے کی اجازت ہے، ورنداجازت نہیں، بیدوعظ وتبلیغ کا ومعاملہ بڑا نازک ہے، جب آ دی بید مکتا ہے کہ استے سارے لوگ بیٹھ کرمیری باتیں سن رہے ہیں تو خوداس کے دماغ میں برائی آ جاتی ہے۔اب خود ہی تقریرا در وعظ کے ذریعہ لوگوں کو دھوکہ ویتاہے۔اس کے نتیج میں لوگ اس دھوکہ میں آجاتے ہیں کہ بیخص علم جاننے والا ہے۔ اور بڑا نیک آ دمی ہے، اور جب لوگ دھوکے میں آ مجئے اب خود بھی دھوکے آ گیا کہ اتنی ساری مخلوق ،اتنے سارے لوگ مجھے عالم کہدرہے ہیں ،اور مجھے اچھااور نیک کہدرہے ہیں ، تو ضرور میں کچھ ہوں گا جھی تو بیا ایسا کہہ رہے ہیں ورنہ بیسارے لوگ یا گل تو نہیں ہیں بہرحال، وعظ اورتقریر کے نتیج میں آ دمی اس فتنہ میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اس لئے ہر مخص کو تقریر اور وعظ نہیں کرنا جا ہے ۔ ہاں اگر وعظ کہنے کے لئے کوئی براکسی جگہ بٹھا دے تو اس وقت بڑوں کی سر پریتی میں اگر کام کرے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ما نگٹا رہےتو پھراللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔

### درس قر آن اور درس حدیث وینا

وعظ اورتقریر پھر بھی ذرا ہلکی بات ہے، کیکن اب تو درس قر آن اور درس حدیث دیئے تک نوبت پہنچ گئی ہے، جس کے ول میں بھی درس قر آن دینے کا خیال آیا، بس اس نے درس قر آن وینا شروع کر دیا۔ حالانکہ قر آن کریم وہ چیز ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من قال فی القران بغیر علم فلیتوا مقعدہ من النار جو مخص قرآن کریم کی تفییر میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ مخص اپناٹھ کانہ جہنم میں بتا لے۔ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

من قال في كتاب الله عزوجل برايه فاصاب فقد اخطاء

(ابردا دُور کتاب العلم فی کتاب الله بخیر ملی البردا دُور کتاب العلم فی کتاب الله بخیر ملی به جوخش الله جل شاخه کی کتاب میں اپنی رائے سے کرے اگر سے بھی کرے تو بھی اس نے غلط کام کیا اتنی تعلین وعید حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہے اس کے باوجود آج بیرحال ہے کہ اگر کسی شخص کو کتابوں کے مطالع کے ذریعہ دین کی پچھ با تیں معلوم ہو گئیں تو اب وہ عالم بن گیا، اور اس نے ورس قر آن ویتا شروع کر دیا، حالا تکہ یہ درس قر آن اور ورس حدیث ایسا عمل ہے کہ بڑے بڑے علاء اس سے قراتے ہیں کہ چہ جائیکہ عام آدمی قر آن کریم کا درس دے اور اس کی تغییر بیان کرے۔

# حضرت مفتى صاحب اورتفسير قرآن كريم

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے عمر کے ستر پچھتر سال وین کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزارے، آخرعم میں جاکر ''معارف القرآن' کے نام سے تفییر تالیف فرمائی، اس کے بارے میں آپ مجھے سے بار بار فرماتے تھے کہ معلوم نہیں کہ میں اس قابل تھا کہ تفییر پر قلم اٹھا تا، میں تو حقیقت میں تفییر کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی تفییر کومیں نے آسان الفاظ میں تعییر کردیا

ہے۔ساری عمریفرماتے رہے، بڑے بڑے علاقفیر پر کلام کرتے ہوئے تھراتے رہے۔ امام مسارح ورتشری حدیث

حضرت امام سلم رحمة الله عليه، جنهول نے "وسیح مسلم" کے نام سے سیح احادیث کا ایک مجموعه جمع فرما دیاہے،اس کتاب میں سیحج احادیث تو جمع کر دیں۔لیکن حدیث کی تشریح میں ایک لفظ کہنا بھی گوارانہیں کیا جتی کہ اپنی کماب میں'' باب'' بھی نہیں قائم کئے، جیسے دوسرے محدثین نے "نماز کا باب، طہارت کا باب " وغیرہ کے عنوان سے باب قائم فرمائے ہیں۔ صرف اس خیال ہے باب قائم نہیں فرما . ئے کہ نہیں ایسانہ ہوکہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح میں کوئی بات کہہ دوں ،اس میں مجھے سے کوئی غلطی ہوجائے ، پھراللہ تعالیٰ کے یہاں اس برمیری پکڑ ہوجائے۔بس بیفر ما دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کررہا ہوں۔اب علماءان احادیث ہے جومسئلے جاہیں مستبط کرلیں۔اس سے اندازہ لگاہیئے کہ میدکتنا نازک کام ہے،کین آج کل جس کا ول حیا ہتا ہے درس دینا شروع کر دیتاہے، معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں صاحب نے درس قرآن دینا شروع کر دیا ہے۔ فلال صاحب نے درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ نظم ہے، اور نہ درس دینے کی شرا لط ہیں۔ای کانتیجہ یہ ہے کہ آج طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں،فتنوں کابازارگرم ہے۔ الندائس كے درس قرآن اور درس حديث ميں شريك مونے سے بہلے اس بات كا اطمینان کرلینا جائے کہ جو محض درس دے رہاہے وہ واقعۃ درس دینے کا اہل ہے یانہیں؟ اس کے یاس علم ممل ہے یانہیں؟اس لئے کہ درس دینا ہرایک کے بس کا کامنہیں بہرحال، میں بیومض کرر ہاتھا کہ جس شخص کے پاس کما حقة علم نہ ہو۔اس کواجتماعی تبلیخ اور وعظ وتقریر نہیں کرنی جائے ،البتہ ایسےخص کوانفرادی تبلیغ میں حصہ لینا جا ہے۔

کیا ہے ملشخص وعظ ونصیحت نہ کر ہے؟

ایک بیہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص خود کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے تو اس کو بید تی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اس غلطی سے رو کے ، مثلا ایک شخص نماز باجماعت کا پوری طرح پابند

نہیں ہے تو بیکہا جاتا ہے کہ ایسا مخفص دوسروں کو بھی نماز باجماعت کی تلقین نہ کرے، جب

تک کہ خود نماز باجماعت کا پابند نہ ہو جائے۔ بیہ بات درست نہیں۔ بلکہ حقیقت میں بات
الٹی ہے، وہ بیہ کہ جو شخص ووسروں کو نماز باجماعت کی تلقین کرتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ خود بھی
نماز باجماعت کی پابندی کرے، نہ بیہ کہ جو شخص نماز باجماعت کا پابند نہیں ہے کہ وہ دوسروں
کو تلقین نہ کرے۔ عام طور پرلوگوں میں بیآ بت مشہورہے کہ:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالا تَفْعَلُونَ (سوره صف: ٢)

یعنی اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بعض لوگ اس آیت کا مطلب يي مجعة بين كدا كركو في مخص كوني كام نهين كرتا تو وهخص دوسرول كوبهي اس كي تلقين نه کرے، مثلاً ایک مخص صدقہ نہیں دیتا تو وہ دوسروں کو بھی صدقہ کی تلقین نہ کرے۔ یا مثلاً ایک شخص سے نہیں بولٹا تو وہ دوسروں کو بھی سے بولنے کی تلقین نہ کرے۔ آیت کا بیہ مطلب لینا درست نہیں۔ بلکہاس آیت کا مطلب بیہے کہ جو بات اور جو چیز تمہارے اندرموجود نہیں ہے،تم اس کا دعوی مت کرو کہ بیر بات میرے اندرموجود ہے۔مثلاً اگرتم نماز باجماعت کے یا بندنہیں ہوتو دوسروں ہے بیمت کہو کہ میں نماز باجماعت کا یا بند ہوں۔ یاتم اگر نیک اور متق نہیں ہوتو دوسروں کےسامنے بید دعویٰ مت کرو کہ میں نیک اور متقی ہوں۔ یا مثلاً تم نے جج نہیں کیا توبیمت کہو کہ میں نے جج کرلیا ہے۔اس آیت کے بیمعنی ہیں۔لینی جوکام تم کرتے نہیں ہو، دوسروں کےسامنے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ آبیت کے بی<sup>معنیٰ ہی</sup>ں ہیں کہ جو کام تم نہیں کرتے تو دوسروں ہے اس کی تلقین بھی مت کرواس لئے کہ بعض اوقات دوسروں کو کہنے ہے انسان کوخود فائدہ ہوجاتا ہے، جب انسان دوسروں کو کہتا ہے، اورخود ممل نہیں کرتا تو انسان کوشرم آتی ہے،اوراس شرم کی وجہ سے انسان خود بھی عمل کرنے پر مجبور موجا تاہے۔ دوسروں کونصیحت کرنے والاخود بھی عمل کرے

قرآن کریم کی آیک دوسری آیت ہے،جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودی علاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: أَتَاهُو وَنَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُم (سره بقره ٢٣٠)

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایک شخص وہ ہے جوخودتو عمل نہیں کرتا ہیکن دوسروں کو بھیحت کرتا ہے ، اورا یک آدمی وہ ہے جوخودتو عمل نہیں کرتا ہے ، اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہے ، دونوں کی نصیحت کی تا ثیر میں فرق ہے ، جوخون عمل کر کے نصیحت کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر فرما دیتے ہیں ، وہ بات دلوں میں اثر جاتی ہے ، اس سے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے ، اور بے عملی کے ساتھ جونھیحت کی جاتی ہے ، اس کا اثر سننے والوں پر بھی کماحقہ نہیں ہوتا ، ذبان سے بات نکلتی ہے ، اور کا نول سے نگرا کروائیں آجاتی ہے ، دلوں میں اثر تی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی جائے ، ماور کا نول سے نگرا کروائیں آجاتی ہے ، دلوں میں نہیں اثر تی لہذا عمل کی کوشش ضرور کرنی جائے ، عمر یہ چیز نصیحت کی بات کہنے سے مانع ہونی جائے ہے۔ دلوں میں نہیں اثر تی

مستحب کے ترک برنگیر درست نہیں

بہرحال، اگرکوئی مخص فرائض اور واجبات میں کوتا ہی کررہا ہو، یا کسی واضح گناہ میں جہتلا ہوتو اس کو بلنج کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المئر کرنا فرض ہے۔ جس کی تفصیل او پرعرض کر دی۔ شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں جو فرض و واجب نہیں ہیں، بلکہ مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب سے ہے کہ اگر کوئی اس کو کرے گاتو تو اب ملے گانہیں کرے گاتو کوئی گناہ نہیں۔ یا شریعت کے آواب ہیں جوعلماء کرائم بتاتے ہیں۔ ان مستحبات اور آواب کے بارے میں تھم ہے کہ لوگوں کو ان کی ترغیب تو دی جائے گی کہ اس طرح کر لوتو اچھی بات ہے، کین اس کے نہ کرنے پر نکیر نہیں کی جائے گ۔اگر کو کی شخص اس مستحب کو انجام نہیں دے رہا ہے تو آپ کے لئے اس کو طعنہ دینے یا ملامت کرنے کا کوئی جواز نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہاں!اگر کوئی تمہاراشا گرد ہے، یا بیٹا ہے، یا تمہارے زیر تربیت ہے مشلا تمہارا مرید ہے تو بے شک اس کو کہد دینا چاہئے کہ فلاں وقت میں تم نے فلاں مستحب عمل چھوڑ دیا تھا، یاں فلاں ادب کا لحاظ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا چاہئے ۔لیکن اگر ایک عام آ دی کوئی مستحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی مستحب عمل چھوڑ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر اعتراض شروع کردیتے ہیں کہ نہیں ۔بعض لوگ مستحب تا کو واجبات کا درجہ دے کرلوگوں پر اعتراض شروع کردیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑ ا؟ حالا نکہ قیامت کے دوز اللہ تعالی تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے فلاں مستحب کام کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ فرشتے سوال کریں گے،لیکن تم خدائی فوجدار بن کر اعتراض کردیتے ہو کہ یہ مستحب کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یکل کی طرح بھی درست نہیں۔ اعتراض کردیتے ہو کہ یہ مستحب کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یکل کی طرح بھی درست نہیں۔ اعتراض کردیتے ہو کہ یہ مستحب کام تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ یکل کی طرح بھی درست نہیں۔ آ فران کے بعد دعا پڑ ھینا

مثلًا آ ذان کے بعد دعا پڑھنامستحب ہے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد

حفوراقد سلی اللہ علیہ دسلم کی طرف ہے اس دعا کی ترغیب ہے کہ ہر مسلمان کوآ ذان کے بعد بید عارضی چاہئے۔ بیہ بڑی ہر کت کی دعا ہے۔ اس لئے اپنے بچوں کواورا پے گھر والوں کواس کی تعلیم دینی چاہئے کہ بید دعا بڑھا کریں۔ اسی طرح دوسر ہے مسلمانوں کو بھی اس دعا کے بڑھنے کی ترغیب دینی چاہئے۔ لیکن اگرایک شخص نے آذان کے بعد بید عائیس اس دعا کے پڑھنی، اب آپ اس پراعتراض شروع کر دیں کہتم نے بید دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس پر تکمیر شروع کردیں کہتم نے بید دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اور اس پر تکمیر شروع کردیں، بید درست نہیں۔ اس لئے کہ نگیر جیٹ فرض کے چھوڑنے پریا گناہ کے ادر تکاب پر کی جاتی ہے، مستحب کام کر زک پر کوئی نگیر نہیں ہوسکتی۔

آ داب کے ترک پرنگیر جائز نہیں

بعض اعمال ایسے ہیں جوشری اعتبارے مستحب بھی نہیں ہیں ،اور قرآن وحدیث میں ان کو

مستحب قرار نہیں دیا گیا۔البت بعض علماء نے اس کوآ داب میں شارکیا ہے۔مثل بعض علماء نے یہ ادب بتایا ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے ہاتھ دھو سے جا کمیں تو ان کوتو لیہ یار و مال وغیرہ سے پونچھانہ جائے۔ای طرح بیادب بتایا کہ دسترخوان پر پہلے تم بیٹے جا و کھانا بعد میں رکھا جائے ، اگر کھانا پہلے لگا دیا گیا،تم بعد میں پہنچ تو یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔قرآن وحدیث میں بیآ داب ہیں بھی موجود نہیں ہیں،لیکن علماء کرائے نے یہ کھانے کے آداب بتائے ہیں،ان کوستحب کہنا بھی مشکل ہے۔اب اگرایک شخص نے ان آداب کا لحاظ نہ کیا مثلا اس نے کھانے کے لئے ہاتھ دھو کر تولیہ سے پونچھ لئے ،یا دسترخوان پر کھانا پہلے لگا دیا گیا اور وہ مخص بعد میں جا کر بیٹھا تو اب اس شخص پراعتراض کرنا اور اس کو یہ کہنا کہتم نے شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف یا سنت کے مقاف نے بیا۔ اس لئے ان آداب کے ترک کرنے والے پراعتراض اور کیر کرنا ورست نہیں۔ ان معاملات کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت افراط اور تفریط پائی جاتی ہو او بعض او قات جو فی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جوٹی بات ہر بروی کئیر کی جاتی ہے جو کی طرح بھی درست نہیں۔

جارزانوں بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت جارزانوں ہوکر بیٹھنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، اس ہیں کوئی گناہ نہیں،
لیکن پرنست تواضع کے سنے قریب ہیں ہے، جتنی دوزانوں بیٹھ کر کھانے یا ایک ٹا گل کھڑی کر کھانے کی نشست تواضع کے قریب ہے۔ لہذا عادت تو اس بات کی ڈائن چاہئے کہ آدی دو زانوں بیٹھ کر کھائے ، یا ایک ٹا گل کھڑی کر کے کھائے ، چارزانوں نہ بیٹھ کر کھانا کھا تا ہے تو یہ وئی گناہ طرح نہیں بیٹھ کر کھانا کھا تا ہے تو یہ وئی گناہ نہیں۔ یہ جولوگوں میں مشہور ہے کہ چارزانوں بیٹھ کر کھانا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لہذا جب چارزانوں بیٹھ کر کھانا ناجائز ہے، یہ خیال درست نہیں۔ لہذا جب چارزانوں بیٹھ کر کھانا خانے اور کھی کے درست نہیں۔ لہذا

میزکرس پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے

میز کری پر کھانا بھی کوئی گناہ اور ناجا ئزنہیں لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانے میں سنت کی

اتباع کا تواب بھی ہے، اور سنت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس کئے حتی الا مکان انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھائے ، اس کئے کہ جتنا سنت سے زیادہ قریب ہوگا اتن ہی برکت زیادہ ہوگی اور اتنا ہی تو اب زیادہ ملے گا۔ استے ہی فوائد زیادہ حاصل ہوں گے۔ بہر حال ، میز کری پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کری پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا میز کری پر بیٹھ کرکھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ لہذا

# زمین پربینه کرکھاناسنت ہے

حضوراقد س سلی الله علیہ و ملی و وجہ نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہے، ایک تو یہ کہ اس زمانہ میں زندگی ساوہ تھی، میز کری کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس لئے بیچے بیٹھا کرتے ہے۔ دوسری وجہ بیٹھی کہ بیٹچ بیٹھ کر کھانے میں تواضع زیادہ ہے، اور کھانے کی تو قیر بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرے دکھے لیجے کہ میز کری پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی اور زمین پر بیٹھ کر کھانے میں دل کی کیفیت اور ہوگی، دونوں میں زمین آسان کا فرق محسوں ہو گا۔ اس لئے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں طبیعت کے اندر تواضع زیادہ ہوگی، عاجز ہوگی، مسکنت ہوگی، عبدیت ہوگی۔ اور میز کری پر بیٹھ کر کھانے کی صورت میں بیا تیں پیدائیں ہوتیں۔ اس لئے حتی الا مکان اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ آدی زمین پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کے ساتے میں کوئی حرج اور گئاہ کھی نہیں ہو بیس کے دور اس پر بہت زیادہ کی سے کھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کئیر بعض لوگ میز کری پر بیٹھ کر کھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کے ہیں۔ بیٹھ کرکھانے کا موقع آجائے تو اس طرح کے جس لوگ میز کری پر بیٹھ کر کھانے کو حرام اور ناجائز ہی سیجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کئیر کری بر بیٹھ کرکھانے کو حرام اور ناجائز ہی سیجھتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ کئیر کری ہی درست نہیں۔

# بشرطيكهاس سنت كانداق ندأر اياجائ

اور به جویش نے کہا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے زیادہ قریب ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ افضل ہے اور زیادہ انسان سنت کو''معاذ اللہ'' نداق نہ ہے اور زیادہ تو کہ اس مانا کھایا گیا تو بنایا جائے ،الہٰ ذااگر کسی جگہ پراس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا گیا تو

# ا باس ست کا نداق از اکی گے توالی جگه زمین بر کھانے کا اصرار بھی درست نہیں۔ مول میں زمین بر کھانا کھانا

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے ايك دن سبق ميں ہميں ايك واقعه سنايا كه ايك ون میں اور میرے کچھ رفقاء دیو بندے دبلی محتے، جب دبلی مہنچے تو وہاں کھانا کھانے کی ضرورت پیش آئی، چونکہ کوئی اور جگہ کھانے کی نہیں تھی اس لئے ایک ہوٹل میں کھانے کے لئے چلے گئے، اب ظاہر ہے کہ ہوئل میں میزکری پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے اس لئے ہمارے دوساتھیوں نے کہا کہ ہم تو میز کری پر بیٹھ کر کھا نانہیں کھا نمیں گے، کیونکہ زمین پر بیٹے کر کھانا سنت ہے۔ چنانچے انہوں نے بیر جاہا کہ ہوٹل کے اندر زمین پر اپنارومال بچھا کر وہاں بیرے سے کھانا منگوا کیں ،حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کومنع کیا كدايباندكرين بلكدميزكرى يربينه كركهانا كهاليس انهول في كهاكهم ميزكري يركهانا كيول کھا کیں؟ جب زمین پر بیٹھ کر کھا تا سنت کے زیادہ قریب ہے تو پھرز مین پر بیٹھ کر کھانے سے کیوں ڈریں اور کیوں شرمائیں۔حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ شرمانے اور ڈرنے کی بات نہیں۔ بات دراصل بیہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں اس طرح زمین پر اپنار و مال بچھا كر بينھو كے تولوگوں كے سامنے اس سنت كاتم نداق بناؤ كے، اورلوگ اس سنت كى تو بين كے مرتکب ہوں گے۔اورسنت کی تو ہین کا ارتکاب کرنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات انسان کو کفرتک پہنچا دیتا ہے۔اللہ تعالی بیائے۔

### ايكسبق آموز واقعه

پھر حضرت والدصاحب رحمة الله عليه نے ان سے فرمايا كه بين تم كوابيك قصد سناتا ہول،
ايك بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہيں، جو اسليمان اعمش" كے نام سے مشہور
ہیں۔ اورامام ابوحنيف رحمة الله عليه كاستاذ بھى ہیں۔ تمام احاد بث كى كتابيں ان كى روايتوں
سے بھرى ہوئى ہیں، عربی زبان میں "اعمش" چند ھے كو كہا جا تا ہے۔ جس كى آئكھوں میں
چندھيا ہے ہو، جس میں پلکیں گرجاتی ہیں اور روشنى كى وجہ ہے اس كى آئكھیں خيرہ ہوجاتی

ہیں، چونکہ ان کی آنکھیں چندھائی ہوئی تھیں، اس وجہ ہے''آئمش'' کے لقب ہے مشہور سے۔ ان کے پاس ایک شاگر و آگئے۔ وہ شاگر داعرج بعنی ننگڑے ہے، پاؤں ہے معذور سے، شاگر دبھی ایسے تھے جو ہر وقت استاذہ ہے چئے رہنے والے تھے، جیسے بعض شاگروں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت استاذہ ہے چئے رہنے والے تھے، جیسے بعض شاگروں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت استاذہ سے چئے رہنے ہیں۔ جہاں استاذ جارہ ہیں وہاں شاگر و بھی ساتھ ساتھ ہا رہنے تھے۔ چنانچہ ام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب بازار بھی ساتھ ساتھ ہو جاتے تو یہ''اعرج'' شاگر دبھی ساتھ ہو جاتے، بازار بیں لوگ فقرے کستے کہ دیکھواستاذ "چندھا'' ہے اور شاگر د 'فیرے کستے کہ دیکھواستاذ فرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہمارے ساتھ مت جایا کرو، شاگر دنے کہا کیوں؟ میں قرمایا کہ جب ہم بازار جایا کریں تو تم ہمارے ساتھ میں جایا کرو، شاگر دنے کہا کیوں؟ میں آئے کا ساتھ کیوں چھوڑ دوں؟ اہام آئمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تولوگ ہمارا نما آئر دنے کہا؛

مَالَنَا نُوجَرُويَا ثَمُونَ

حضرت! جولوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو مذاق اڑانے دیں۔ اس لئے کہ اس مذاق اڑانے کے منتیج میں ہمیں ثواب ملتا ہے اور ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ:

نَسلَم وَيَسلَمُونَ خَيراً مِن أَن نُوجَرَ وَيَاثَمُونَ

ارے بھائی! وہ بھی گناہ سے نیج جائیں اور ہم بھی گناہ سے نیج جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیں تواب ملے اور ان کو گناہ ہو۔ میر ہے ساتھ جانا کوئی فرض وواجب تو ہے نہیں، اور نہ جانے میں کوئی نقصان بھی نہیں۔ البتہ فائدہ ہیہ ہے کہ لوگ اس گناہ سے نیج جائیں گے۔ اس کئے آئندہ میر ہے ساتھ بازارمت جایا کرو۔

یہ ہے دین کی فہم ، اب بظاہر تو شاگر دکی بات سیحے معلوم ہور ہی تھی کہ اگر لوگ نداق اڑاتے ہیں تو اڑا یا کریں کیکن جس مخطوق خدا پر شفقت کی نگاہ ہوتی ہے، وہ مخلوق کی فلطیوں پر اتنی نظر نہیں ڈالتا، بلکہ وہ بیسو چتا ہے کہ جتنا ہو سکے میں مخلوق کو گناہ سے بچالوں، بیستر ہے اس لئے انہوں نے بازار جانا جھوڑ دیا، بہر حال، جس جگہ بیا ندیشہ ہو کہ لوگ اور

### زیاده دُه طانی کامظاہره کریں گے تواس صورت میں بچھ نہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللّٰدعنه کا ارشاد.

حضرت على رضى الله عند كابيار شاديا وركف كلائق هم، آپ نفر مايا:

" تحلِّمُوا النَّاسَ بِمَا يَعوِ فُونَ اَتُحِبُّونَ اَن يُكَذِبَ اللهُ وَرَسُولُهُ "

يعنى جب لوگوں كرمائے وين كى بات كهوتو اليے انداز ہے كہوجس ہوگوں كے
اندر بغاوت بيدانه ہو، كياتم اس بات كو پستدكرتے ہوكہ اللہ اوراس كے رسول كى تكذيب كى
جائے؟ مثلاً دين كى كوئى بات بے موقع كهدى جس كے نتيج ميں تكذيب كى نوبت آسكى،
السے موقع يردين كى بات كم نا تحيك نبيس۔

### مولا ناالياس رحمة الثدعليه كاايك واقعه

حضرت مولاناالیاس صاحب رحمة الندعلی فرات سے آئ کونیا مسلمان ناواقف ہوگا،
الند تبارک وتعالی نے تبلیخ اور دین کی دعوت کا جذبہ آگ کی طرح ان کے سینے میں مجردیا تھا،
جہاں بیٹے بس دین کی بات شروع کردیتے ،اوردین کا پیغام پہنچاتے ۔ان کا واقعہ کی نے سایا
کہ ایک صاحب ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے، کافی دن تک آتے رہے، ان صاحب رحمۃ
ڈاڑھی نہیں تھی ، جب ان کو آتے ہوئے کافی ون ہو گئے تو حضرت مولا ناالیاس صاحب رحمۃ
دالنہ علیہ نے سوچا کہ اب بیمانوں ہو گئے ہیں۔ چنا نچا کیک دن حضرت نے ان سے کہدیا کہ
اللہ علیہ نے سوچا کہ اب بیمانوں ہوگئے ہیں۔ چنا نچا کیک دن حضرت مولا ناالیاس صاحب ان کی بیہ
بھائی صاحب ، ہمارادل چا ہتا ہے کہ تم بھی اس ڈاڑھی کی سنت پڑھل کرلو، وہ صاحب ان کی بیہ
بیمائی صاحب ، ہمارادل چا ہتا ہے کہ تم بھی اس ڈاڑھی کی سنت پڑھل کرلو، وہ صاحب ان کی بیہ
مضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے ان کے بارے پوچھا تو لوگوں نے
ہمائی کہ انہوں نے آتا تجھوڑ دیا ہے۔حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس
ہموا، اورلوگوں سے فرمایا کہ جھے ہوئی ۔حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس
ہموا، اورلوگوں سے فرمایا کہ جھے ہوئی ۔خشل ہوگئی، کہ میں نے کچھوٹ دیا۔ اگروہ آتے رہتے تو کم
بین اہمی تو اگرم نہیں ہوا تھا، اوراس تا بان میاں صاحب نے آتا تا ہی چھوڑ دیا۔ اگروہ آتے رہتے تو کم
بین اہمی تو اگرم نہیں ہوا تھا، اوراس تا بان صاحب نے آتا تا ہی چھوڑ دیا۔ اگروہ آتے رہتے تو کم

از کم دین کی با تیس کان میں پڑتی رہتیں، اور اس کا فائدہ ہوتا، اب ایک ظاہر بین آ دی تو یہ کہا کہ ارکم دین کی با تیس کان میں پڑتی رہتا ہے تو اس سے زبان سے کہدوہ، اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہ اس لئے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہ کم کاار شاد ہے کہا گر ہاتھ سے کہا کی کوئیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہدوہ لکین آپ نے دیکھا کہ زبان سے کہنا النامھ راور نقصان وہ ہوگیا۔ کیونکہ ابھی تک ذبمن اس کے لئے سازگار اور تیار نہیں تھا، یہ با تیس حکمت کی ہوتی ہیں کہ کس وقت کیا بات کہنی ہے، اور کس انداز سے کہنی ہے، اور کشنی بات کہنی ہے۔ دین کی بات کوئی پھر نہیں ہے کہاں کواٹھا کر کھینے دیا جائے ، یا ایسافریضہ نہیں ہے کہاں کو سرسے ٹال دیا جائے ، بلکہ یہ دیکھواس بات کے کہنے سے کہا اندیشہ ہوتو اس وقت وین کی بات کہنے سے رک جانا چاہئے ، اس وقت بات نہیں کہنی نظنے کا اندیشہ ہوتو اس وقت وین کی بات کہنے سے رک جانا چاہئے ، اس وقت بات نہیں کہنی جائے ہیں۔ بیات بھی استظاعت نہ ہونے میں واغل ہے۔

#### خلاصه

بہرمال، یہ بات کہ سموقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ کس موقع پر آدی
تخی کرے؟ اور کس موقع پر نری کرے؟ یہ بات صحبت کے بغیر صرف کتابیں
پڑھنے ہے حاصل نہیں ہو عتی۔ جب تک کسی اللہ والے متی بزرگ کے ساتھ
رہ کرانسان نے رگڑے نہ کھائے ہوں، لہذا دوسراانسان جب کوئی غلطی کرے
تو اس کو ضرور ٹو کنا اور بتانا تو چاہے لیکن اس کا لحاظ رکھنا اور جائنا ضروری ہے
کہ کس موقع پر ٹو کنا فرض ہے اور کس موقع پر فرض نہیں؟ اور کس موقع پر کس
طرح بات کرنی چاہئے؟ یہ سارے تبلیخ ودعوت کے احکام کا خلاصہ ہے، اللہ
تعالیٰ ہمیں اس کی سے فنم عطا فرمائے۔ اور اس کے ذریعہ ہماری اور سب
مسلمان بہن بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ آبین۔
(وعظ دعوت و تبلیخ کے اصول از اصلاحی خطبات جلد ۸)

https://ahlesunnahlibrary.com/

https://nmusba.wordpress.com/

# منگرات کوروکو! ورنه..... منگرات کورو کنے کے تین درجات

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندسے روایت ہے کہ جناب محدرسول الله صلی الله علیہ وہلے نے ارشاد فرمایا: جو خض تم میں سے کوئی برائی ہوتی ہوئی و یکھے تو اس کو چاہئے کہ اس برے کام کواپنے ہاتھ سے تبدیل کرد ہے ، لینی اس برائی کو نہ صرف رو کے بلکہ اس کوا چھائی میں تبدیل کرد ہے ۔ اگر ہاتھ سے رو کنے کی قدرت اور طاقت نہیں ہے تو دوسرا درجہ بیہ کہ نبان سے اس کو بدل وے ۔ لینی جو خض اس برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اس سے کے کہ بھائی بیکام جوتم کرر ہے ہو بیا چھانہیں ہے۔ اس کے بجائے نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ لینی اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ لینی اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ لینی اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ کی بارے میں فرمایا کہ بیا بمان کا بہت ضعیف اور کمز ورد رجہ ہے۔ اس تیسرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ بیا بمان کا بہت ضعیف اور کمز ورد رجہ ہے۔

# خسارے ہے بیخے کیلئے جارکام

سورة "العصر" من الله تعالى نے ایک عام قاعده بیان فرما دیا که: والعصو ان الانسان لفی خسر الا اللین امنوا وعملواالصلحت و تواصوا بالمحق و تواصوا بالصبر ـ زمانے کی شم کھاتے ہوئے الله تعالى نے فرمایا که تمام انسان خسار ب میں اور نقصان میں ہیں ہوائے ان لوگوں کے جو بہ چار کام کرلیں ، گویا کہ خسار بے اور نقصان سے نیچنے کے لئے چار کام ضروری ہیں ۔ ایک ایمان لانا ، دوسر بے کوم کی میت اور نسیحت دوسر بے کوش بات کی وصیت اور نسیحت کرنا اور چوشے ایک دوسر بے کوم کی وصیت اور نسیحت کرنا۔ " حقن ہے ہیں کہ تمام فرائض کو بجالانے کی وصیت اور "مبر" کے معنی میں گنا ہوں سے نیچنے کے لئے الله تعالی نے ہیں گنا ہوں سے نیچنے کے لئے الله تعالی نے

ایمان اورعمل صالح کو کافی قرارنہیں دیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کو''حق'' اور'' صبر'' کی وصیت اورتھیحت کرے۔ بیکام بھی اتناہی ضروری ہے جتناعمل صالح ضروری ہے۔ ایک عمادت گزار بندے کی ملاکت کا واقعہ

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ایک قوم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ قوم طرح طرح کے گناہ ،معصنتوں اور منکرات میں مبتلاتھی ،اللہ تعالیٰ نے اس قوم پرعذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمالیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ فلاں بستی والے گنا ہون اور نافر مانیوں کے اندر جتلا ہیں اور اس پر کمر باندھی ہوئی ہے۔تم جا کر اس لبستی کو بلیث دو۔ لینی او پر کا حصہ بینچے اور بینچے کا حصہ او پر کردو۔ اور ان کو ہلاک کردو۔ حضرت جرئيل امين عليه السلام في عرض كيا يا الله! آب في فلا البستى كوالله كالحكم ديا ب اوراس میں کسی کا استثنام بیں فرمایا۔ بلکہ بوری بستی کو تباہ کرنے کا آپ نے تھم دیا ہے حالا تکہ میں جانتا ہوں کہ اس بتی میں ایک ایسا محفی بھی ہے جس نے ایک لیے کے لئے بھی آپ کے کسی تھم کی نافر مانی نہیں کی۔اورساری عمراس نے اطاعت اورعباوت کے اندر گزار دی ہے۔اوراس نے کوئی مناہ بھی نہیں کیا ،تو کیااس مخص کو بھی ہلاک کر دیا جائے؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں! جاؤاور بوری بستی کو بھی تباہ کردو، اوراس مخص کو بھی تباہ کردو۔اس لئے کہوہ مخض ا بنی ذات میں بڑے نیک کام کرتار ہا۔اورعبادت اوراطاعت میں مشغول رہا۔لیکن کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کراس کے ماتھ مرجمی شکن بھی نہیں آئی۔اورکس گناہ کو برابھی نہیں سمجما اور اس کا چبرہ بدلا بھی نہیں اور ان گنا ہوں کورو کئے کے لئے نہ تو کوئی اقد ام کیا البذا اس محض کو بھی اس کی قوم کے ساتھ متباہ کر دو۔

بے گناہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آجائیں گے

ائی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة (۲۵:سورة الانفال) بینی اس عذاب سے ڈروجو صرف ان لوگون پرنہیں آئے گا۔جو گناہ میں جتلاتھے۔ بلکہ وہ عذاب

ب گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے انہوں نے کہ بیلوگ بظاہرتو ہے گناہ تھے کین جو
گناہ ہور ہے تھے۔ان کورو کئے کے لئے انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ نہ زبان ہلائی ،اور
ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ کران کے چہرے پرشکن نہیں آئی اس لئے ان پر بھی وہ عذاب
آ جائے گا۔ بہرحال بیامر بالمعروف کرتا اور نہی عن المنکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے۔ جس
سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں۔اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ اور نافر مانیاں ہو
رہی ہیں ،اور بس اپنے آپ کو بچا کرفارغ ہوجاتے ہیں ، دوسروں کو قسیحت نہیں کرتے ،اور
ان گناہوں سے بچانے کی فکرنہیں کرتے۔

منكرات كورو كنے كا يہلا درجبه

جوحدیث میں نے شروع میں خلاوت کی تھی۔ اس میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے روکئے کے بین درجات بیان فرمائے ہیں، پہلا ورجہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر شہیں برائی کو ہاتھ سے روکئے کی طاقت ہے تواس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکئے کی طاقت تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا تو آپ نے خودگناہ کا ارتکاب کرلیا۔ مثلا ایک شخص خاندان کا سربراہ ہے۔ خاندان کے اندراس کی بات چلتی ہے۔ لوگ اس کی بات کو مانے ہیں۔ وہ یہ کے کھر ہائے کہ میر سے خاندان والے ایک ناجا مزاور گناہ کی کام میں بات کو مانے ہیں۔ وہ یہ کے کھر ہائے کہ میر سے خاندان والے ایک ناجا مزاور گناہ کی کام میں جتلا ہیں اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں اس کام کو اپنے تھم کے زور پر دوک دوں گا تو بیکا م بند ہوجائے گا۔ اور اس کے بند ہونے سے دئی فتنہ کھڑ آئیں ہوگا۔ الی صورت میں اس سربراہ پر موجائے گا۔ اور اس کے بند ہونے ہاتھ سے اور طاقت سے اس کو برائی کو رو کے مخص اس خیال سے ندروکن فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے اس کو برائی کو رو کے مخص اس خیال سے ندروکن کی مقالے ہیں، کہ اگر میں روکوں گا تو فلال شخص ناراض ہوجائے گا۔ یا فلال شخص کا دل ٹوئے گا تھی تہیں، کہ اگر میں روکوں گا تو فلال شخص ناراض ہوجائے گا۔ یا فلال شخص کا دل ٹوئے کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوفیضی ' شاعر کا ایک واقعہ سے دوفیضی ' شاعر کا ایک واقعہ

اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا تخلص'' فیضی'' تھا۔ ایک مرتبہ'' فیضی'' حجام سے خط بنوار ہے تھے۔اور داڑھی بھی صاف کرار ہے تھے۔اس وقت ایک بزرگ ان کے قریب ہے گزرے اور فرمایا: آغا: ریش می تراشی؟ جناب! کیا

آپ داڑھی منڈ وار ہے ہیں؟ کیونکہ فیضی شاعرعلم وضل کے بھی مدی تھی، انہوں نے ہی

قرآن کریم کی بغیر نقطوں کی تغییر لکھی ہے۔ ان بزرگ کا کہنا پی تھا کہتم عالم ہو۔ تہہیں سرکار

ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں علم ہے۔ پھر بھی تم بیکا م کررہ ہو؟ جواب

میں فیضی نے کہا: '' بلے، ریش می تراشم ۔ ول کے نمی خراشم' ، ہی ہاں میں واڑھی منڈ وار ہا

ہوں۔ لیکن کسی کا ول نہیں تو ڈر ہا ہوں۔ کسی کی ول آزاری تو نہیں کر رہا ہوں۔ گویا کہ فیض

نے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تو بیا گئاہ کر دہا تھا۔ لیکن تم نے مجھے یہ کہ کر میرا ول تو ٹر ہیں

دیا۔ جواب میں ان بزرگ نے فرمایا: ''ولے، ول رسول اللہ می خراشی' کسی اور کا دل تو نہیں

تو ڈر ہے ہو، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا ول تو ڈر ہے ہو۔ اس لئے کہ سرکار دوعالم صلی

اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ بیکام مت کرو۔ اس کے باوجو دتم کررہے ہو۔

# دل ٹوٹنے کی پرواہ نہ کرے

بہرحال اوگوں میں جوبات مشہورہے کہ دل آزاری نہ ہونی چاہئے۔ توبات بیہ کہ اگر محبت، پیارا ورشفقت اور نرمی ہے، ذلیل کے بغیروہ کسی دوسر نے خص کوئے کر ہاہے کہ بیکام مت کرو، اس کے باوجوداس کا دل ٹوٹ رہاہے تو ٹوٹا کرے۔ اس کے ٹوٹے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم دل ٹوٹے سے باند ترہے۔ البتدا تناضر ورکرے کہ کہنے میں ایسااندازا ختیار نہ کرے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے ، اور اس کی تو بین نہ کرے اور اس کو ذلیل نہ کرے۔ اور ایسے انداز سے نہ کہے جس سے وہ اپنی سبی محسوس کرے۔ ایس کی تو بین نہ کرے۔ ایس کے باوجودا گر سے کو اگر شاہے تواس کی برواہ نہ کرے۔

## ترک فرض کے گناہ کے مرتکب

لہذا اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا سربراہ ہے۔خاندان بیں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ وہ دیکھ رہاہے کہ بیجے غلط راستے پر جارہے ہیں یا گھر والے گنا ہوں کا ارتکاب کررہے ہیں ، پھر بھی ان کونہیں روکتا توبیہ گناہ کے اندر داخل ہے، اس لئے کہ سربراہ پران کو ہاتھ سے روکنا فرض تھا۔ یا کوئی استاذ ہے، وہ شاگر دکو گناہ سے نہیں روکتا، یا کوئی شخ ہے۔ اور اپنے مرید کو گناہ سے نہیں روکتا، یا کوئی افسر ہے، وہ اپنے ماتحت کو گناہ سے نہیں روکتا، جبکہ ان لوگوں کورو کنے کی طاقت حاصل ہے توبید حضرات ترک فرض کے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

### فتنه کے اندیشے کے وقت زبان سے روکے

البت بعض اوقات اس بات کا اندیشہ وتا ہے کہ اگر ہم اس کواس برائی ہے روکیس گے تو فتہ کھڑا ہو جائے گا۔ یا طبیعت میں بغادت پیدا ہو جائے گا اور بغاوت پیدا ہونے کے نتیج میں اس ہے بھی بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت اگر ہاتھ سے ندرو کے میں اس سے بھی بڑے کتاہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنا نچ کی ممالا مت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس مدیشہ میں صفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجو فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے روک ، اس استطاعت نہ ہوتو زبان سے روک کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے روک ہی وفت میں بیا اور ان اس استطاعت کے نتیج میں خود بھی فتہ میں مبتلا ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو استطاعت ماس کے کہ چند آ دمیوں کو لے کرجا کیں اور ان تھور وں کو گرانے کی کوشش کریں گئین اس استطاعت کے بیتیج میں خود بھی فتہ میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بھی فتہ وضاو میں مبتلا کرو گئے اس لئے کہ جوش میں آ کردہ کام کرتو لیا بیکن بھی مصیبت کھڑی ہوئی ۔ ابندا میں ماستطاعت سے خارج سمجھا جائے گا۔ استطاعت میں داخل مسید مصیبت کھڑی ہوگئی۔ البندا میں موقع برصرف زبان سے روکنے براکتفا کرے۔

# خاندان کے سربراہ ان برائیوں کوروک دیں

آج ہمارے معاشرے میں جوفساد پھیلا ہوا ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے وہ سربراہ جوخاندان کے سیاہ دسفید کے مالک ہیں۔وہ جب خاندان کے افرادکو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو ان کورو کئے اور ٹو کئے کے بجائے وہ بھی ان کے ساتھ اس گناہ کے اندر شریک ہوجاتے ہیں۔ مثلاً آج کل جوشادی ہیاہ ہورہ ہیں۔ ان شادی ہیاہوں ہیں مشرات درمیانی کا ایک سیلاب اللہ ہوا ہے۔ بعض مشرات معمولی درجے کے ہیں۔ بعض مشرات درمیانی درجے کے ہیں۔ اور بعض مشرات شدید تھیں تتم کے ہیں۔ مثلاً اب یہ بات عام ہوتی جارہی ہے کہ شادی ہیاہ کے اجتماعات مخلوط ہونے گئے ہیں۔ یہ بات اس لئے عام ہوتی جارہی ہے کہ فائدان کے سریراہ اس برائی کواپی آئھوں سے دیکھ دہ بیں ، چربھی نہ تو زبان سے اس کو مفائدان کے سریراہ اس برائی کواپی آئھوں سے دیکھ دہ بیں بلکہ دہ بھی ان تقریبات میں شریک ہوجاتے ہیں اور نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ دہ بھی ان تقریب ہے جھے تو اس میں شریک ہوجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں۔ فلال جھنے کی شادی ہے۔ جھے تو اس میں شریک ہوتا ہے۔ ویکھنے، اگر وہ لوگ آپ کوشریک کرنا چاہتے کی شادی ہے۔ جھے تو اس میں شریک ہیں اس وقت تک کرا چاہتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے۔ اگر م مخلوط اجتماع ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر م مخلوط اجتماع ختم نہیں کیا جاتا۔ اگر م مخلوط اجتماع کرتے ہوتو پھر میرے نہ آپ ہوت کا دوئی حق حاصل نہیں۔ اگر خاد مار میں کرے ہوتو پھر میرے نہ آپ ہوتے اس برائی کو نہیں کر می اور قیامت کروزاس کی پکڑ ہوگی کہ تم ہاتھ سے اس برائی کو فائدان کا سریراہ بیکا مہم ہوئے کہ خود شریک نہ ہوتے اور شرکت سے انکار کرد سیۃ۔

شادي کي تقريب يارقص کي محفل

آج ہم لوگ قدم قدم پران برائیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے جارہے ہیں۔ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شادی ہیاہ کی تقریبات ہیں آئی برائیاں نہیں تھیں۔لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد وسری برائی شروع ہوئی اس طرح برائیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور کسی برائی کے موقع پر خاندان میں ہے کسی اللہ کے بندے نے اسٹینڈ نہیں لیا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ برائیاں پھیلتی چلی گئیں۔ یا در کھئے اگر ہم آئے اسٹینڈ نہیں اسٹینڈ نہیں لیا ہے۔ اور ان برائیوں کورو کنے کی کوشش نہیں کریں گتو یہ برائیاں اور آگے براحیں گیا جی نہی تھر یہات میں مردوعورت کے تلوط اجتماع کا سلسلہ تو جاری تھا اب سننے میں ہیں آر ہا جب کہ ان اجتماعات میں نو جوان لڑکوں اور لؤکیوں کا رقص بھی شروع ہوتا جارہا ہے۔ اب

آ پاس موقع پر بھی ہتھیار ڈال کر خاموش بیٹھ جا کیں۔ اور اپنی بہو بیٹیوں کورتص کرتا ہوا و یکھا کریں۔ لیکن شرکت کرنا نہ چھوڑیں۔ کب تک ہتھیار ڈالتے جاؤگے؟ کب تک ان کے برامانے کی پرواہ کروگے؟ کوئی آخر حدتو ہوگی جہاں جا کریسیلاب رکے گا؟ ..... یاد مرکھے کی بیسیا باس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کوئی انڈ کا بندہ ڈٹ کرینیں کے گا کہ یا تو جھے شریک نہ کر ڈاور اگر شریک کرنا ہے تو یہ کام نہ کر ڈاگر خاندان کے دوچار بااثر افرادیہ کہدیں کہدیں کہ ہم تو ایک تقریب میں شریک نہیں ہوں مے تو وہ شخص اس برائی کوچھوڑنے پر مجبور ہوگا۔ یا پھر آ ب سے تعلق ختم کرلے گا۔

بعض اوقات انسان اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے منع کردیتا ہے کہ چونکہ میر سے ساتھ فلال موقع پر افلال حقوق پالیاں کیا گیا۔ اس لئے جب تک مجھ سے معانی نہیں ما تھی جائے گئا اس وقت تک میں اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گا۔ شادی بیاہ کے موقع پر خاندانی حقوق کی بنیاد پر اس متم کے بے شار جھکڑ ہے کھڑے ہوجاتے ہیں ای طرح آگر کوئی اللہ کا بندہ دین کی خاطر منع کردے کہ اگر مخلوط اجتماع ہوگا یا قص ہوگا تو ہم شریک نہیں ہول گے۔ توان شاء اللہ ان ہما ائیوں پر دوک لگ جائے گی۔

ورنہ ہم سر پکڑ کرروئیں گے

البت بعض اوقات لوگ اس معاملے میں افراط و تفریط میں مبتلا ہوجاتے ہیں ہے بڑا نازک معاملہ ہے کہ آ دمی کسی بات پر اور کس موقع پراسٹینڈ لے۔ اور کس بات پرنہ لے۔ اور کس جگہ ڈٹ جائے۔ اور کس جگہ پر نرم ہوجائے یہ چیز ایس نہیں ہے جود واور دوجا رکی طرح بتادی جائے۔ بلکہ اس کو بجھنے کیلئے کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر تنہیں کیا کرنا جائے۔ کس جگہ پر سخت بن جاؤ 'اور کس جگہ پر نرم پڑ جاؤ 'اپی طرف سے فیصلہ کرنے میں بعض اوقات انسان افراط و تفریط میں ببتلا ہوجاتا ہے اس لئے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ آ دمی ایسی بات پر اسٹینڈ لے لیتا ہے کہ اس سے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ آ دمی ایسی بات پر اسٹینڈ لے لیتا ہے کہ اس سے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ آ دمی ایسی بات پر اسٹینڈ لے لیتا ہے کہ اس سے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ آ دمی ایسی بات پر اسٹینڈ کے لیتا ہے کہ اس سے کہ بعض اوقات ایسا بھی کہ وہ اسٹینڈ لے لیتا ہے کہ وہ اسٹینڈ لیسا بھی کہ وہ اسٹینڈ

منكرات سے رو کنے کا دوسرا درجہ

اس حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے برائی سے روکے کا دوسرا درجہ بیا بیان فرمایا کہ اگر اس برائی کو ہاتھ سے روکئے کی طاقت نہ ہوتو زبان سے روکو۔ زبان سے روکئے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص برائی کے اندر جتلا ہے اس کو ہمدردی سے کہ جھائی صاحب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ لیکن زبان سے کہتے وقت ہمیشہ یہ اصول چین نظر رہنا چاہیئے کہتن گوئی باحق کی دعوت یا تبلغ یہ کوئی پھر نہیں ہے کہ اس کوتم نے اصول چین نظر رہنا چاہیئے کہتن گوئی باحق کی دعوت یا تبلغ یہ کوئی پھر نہیں ہے کہ اس کوتم نے اعمال کر ماردیا۔ یہ کوئی الفر نہیں ہے کہ اس سے دوسرے کاسر پھاڑ دیا ، بلکہ یہ ایک خیر خواہی اور محب وشفقت کے انداز سے کہنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا کہ :

ادع الى مبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (سورة الخل: ١٢٥) مبيل وبك بالحكمة والموعظة الحسنة (سورة الخل: ١٢٥) مرايخ التي المرايخ المرايخ كالمرابع كالمرابع كالمرابع كالمرابع كالمرابع كالمرابع كالمرابع المرابع المرابع

حضرت موسى عليه السلام كوزم كوئى كى تلقين

میرے والد ماجد حفرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا: قو لاللہ قو لا لینا (سورہ ط:۳۳) اے موی اور ہارون ، جبتم فرعون کے پاس جاؤ او اس سے نری سے بات کرنا اب و کھے بیٹھین فرعون کے بارے میں فرمائی ، جب کہ اللہ تعالی کومعلوم تھا کہ بید بربخت راہ راست پر آنے والا نہیں ہے۔ بیضدی اور ہٹ دھرم ہے۔ اور آخر وقت تک ایمان نہیں لائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں تھم دیا کہ اس سے نری سے بات کرنا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تم حضرت موی علیہ السلام سے بردھ کرمسلی نہیں ہوسکتے۔ اور تہادا خالف فرعون سے بردھ کر گراہ نہیں ہوسکتا ، جب ان کونری سے بات کرنے کا تھم دیا گیا ہے تو بھر ہمارے لئے تو اور زیادہ واجب ہے کہ ہم نری سے بات کریں۔ بینہ ہوکہ جب دوسرے کو برائی میں جہ تلاد کی کرزبان چلانی شروع کی تو وہ ذبان کوار بن جائے۔

### زبان سےروکنے کے آ داب

بلکرزبان سے رو کئے کے بھی ہجھ آ داب ہیں مثلاً یہ کہ جمع کے سامنے نہ کہ اس کورسوا
اور ذلیل نہ کر نے ایسے انداز سے نہ کہ جس سے اس کواپی بکی محسوں ہو بلکہ جہائی میں محبت اور
شفقت اور بیار سے نیر خواہی سے سمجھائے ۔ بعض لوگ بی عذر پیش کرتے ہیں کہ آج کل لوگ
نری سے بات نہیں مانے 'بقول کی کے: ''لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے '' تو بھائی
اگر وہ تہاری بات نہیں مانے تو تم داروغی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہار سے اوپر یہ فریف
اگر وہ تہاری بات نہیں مانے تو تم داروغی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہار سے اوپر یہ فریف
عائد نہیں کیا گیا کہ تہاری زبان سے دوسر سے کی ضروراصلاح ہوجائی چا ہے' بلکہ تہارا فریف
صرف اتنا ہے کہ تم حق نہیں مثلاً اگر کوئی محض بیار ہوجائے تو ڈاکٹر اس پرغمہ نہیں کرتا کہ تو
کی اصلاح کی نہیت ہوئی چاہیے' مثلاً اگر کوئی محض بیار ہوجائے تو ڈاکٹر اس پرغمہ نہیں کرتا کہ تو
عام کہ اس کے ساتھ نری کا محاملہ کرتا ہے' اس کا علاح کرتا ہے' اس کے اوپر ترس
کھا تا ہے۔ ای طرح جو محض کی گناہ کے اندر جتلا ہے وہ در حقیقت بیار ہے وہ ترس کھانے کے
گواتا ہے۔ ای طرح جو محض کی گناہ کے اندر جتلا ہے وہ در حقیقت بیار سے وہ ترس کھانے کے
لائق ہے' اس لئے اس پرغمہ نہ کرؤ بلکہ اس کوشفقت اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو۔

ايك نوجوان كاواقعه

ا یک نو جوان حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا 'اورعرض کیا که یارسول

الله مجھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجازت وے دیجئے۔اس لئے کہ میں اپنے اوپر كنٹر لنہيں كرسكتا۔ آپ ذرا انداز ہ نگائيئے كہ وہ نو جوان ايك ايسے فعل كى اجازت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے طلب کررہاہے جس کے حرام ہونے پر تمام نداہب متفق ہیں۔ آج اگر کسی پیریا ﷺ ہے کوئی مخص اس طرح کی اجازت مائے تو غصے کے مارے اس کا پارہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے کیکن حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائے کہ آب نے اس پر ذرہ برابر بھی غصر ہیں کیا۔اور نداس پر ناراض ہوئے آپ مجھ مجے کہ میہ بچارہ بارے میغصہ کامستحق نہیں ہے بلکہ ترس کھانے کامستحق ہے۔ چنانچہ آپ نے اس نوجوان کوایے قریب بلایا اوراس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ' پھراس سے فر مایا کہ اے بھائی تم نے مجھے ایک سوال کیا کیا ایک سوال میں بھی تم ہے کروں؟ اس نو جوان نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیہ بتاؤ کہ اگرکوئی دوسرا آ دمی تہاری بہن کے ساتھ بیمعاملہ کرنا جاہے تو کیاتم اس کو پسند کرو گے؟ اس نو جوان نے کہا کہیں یارسول اللهٔ پھرآ بے نے فر مایا کہ اگر کوئی مخص تمہاری بیٹی کے ساتھ یا تمہاری مال کے ساتھ بیمعاملہ کرنا جا ہے تو کیاتم اس کو پہند کرو ھے؟ اس نو جوان نے کہا کہ نہیں یارسول اللہ میں تو بسندنہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہتم جس عورت کے ساتھ بدمعاملہ کرو مے وہ بھی تو كى كى بىن بوگى كى بىنى بوگى كى مال بوگى تو دوسر كوگ اين بىن اينى بىن سے اوراین ماں کے ساتھ اس معالمے کو کس طرح پسند کریں ہے؟ مین کراس نوجوان نے کہا کہ يارسول الله اب بات مجھ آمنی۔اب میں دوبارہ بیکا منہیں کروں گا۔اوراب میرے دل میں اس کام کی نفرت بیٹھی ہے۔اس طریقے سے آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ ایک دیہاتی کاواقعہ

ایک دیباتی معجد نبوی میں آیا۔حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم محابہ کرام کے ساتھ معجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔اس دیباتی نے آ کرجلدی جلدی دورکھتیں پڑھیں۔اور نماز کے بعد میر مجیب وغریب دعا ما تکی کہ:

اللهم ارحمنی و محمد او لا توحم معنا احداً

"اسالله ابحه براور حضور سلی الله علی و ملی برجم سیخ اور بمارے علاوہ کی پرجم مت سیخ "
حضور سلی الله علیه و سلم نے اس کی بید عاس کر فر مایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحت کو شک کر دیا ۔ تعور کی دیا ۔ تعلی کر ایم نے جب اس کو بیج کر ت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کورو کئے کے لئے اس کی طرف دوڑے ۔ اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے دیکھا تو آپ نوحی ایر کرام کورو کا اور فر مایا کہ اس کا بیشاب مت بند کرو۔ اس کو بیشاب کر دیا تو بحب وہ بیشاب کر چکا تو پھر اس کا بیشاب مت بند کرو۔ اس کو بیشاب کر دو۔ پھر اس اعرائی کو بیشاب کر دو۔ پھر اس اعرائی کو بیشاب کر دو۔ پھر اس اعرائی کو بیشاب کر دو اللہ کا گھر ہے اس کو بیا کہ رکھنا چا ہے ۔ اس طرح آپ نے بیار اور آپ کے بیار اور شفقت کے ساتھا سی کو کو گئا سی کردی ہے جا رائی کو شفقت کے ساتھا سی کو کو گئا تک نہیں ۔ شفقت کے ساتھا سی کو کو گئا تک نہیں ۔ شفقت کے ساتھا سی کو کو گئا تک نہیں ۔ شفقت کے ساتھا سی کو کو گئا تک نہیں ۔ شفقت کے ساتھا سی کو کو گئا تک نہیں ۔ شفقت کے ساتھا سی کو کو گئا تک نہیں ۔ تعمار النداز تبلیغ

اس مدیث کے ذریعہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بینے ودعوت کے آداب بتائے۔ آج
یا تو لوگوں کے اندروعوت و بہتے کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کے ول میں بیہ
جذبہ پیدا ہوگیا تو بس اب دنیا والوں پر آفت آگی۔ کسی کو بھی مسجد کے اندرکوئی غلط کام
کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب اس کو ڈ انٹ ڈ پٹ شروع کردی۔ بیر حضور اقدس ملی اللہ علیہ
وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہر بات کہ کے کا ایک ڈ ھنگ اور سلقہ ہوتا ہے۔ اس ڈ ھنگ سے بات
کہنی جائے۔ اور دل میں بیجذ بہ ہونا جائے کہ بیاللہ کا بندہ ایک غلطی میں کی وجہ سے بہتا ا
ہوگیا ہے، میں اس کو میچ بات بتا ووں تاکہ بیراہ راست پر آجائے ، اپنی بڑائی جنانے کا جذبہ یا اپناعلم بھارنے کا جذبہ نہو، کوئکہ بیجذبہ دعوت کے اثر کوئم کردیتا ہے۔

م اب ایک اشکال میہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح بیار اور نری سے لوگوں کورو کتے ہیں تو

تمہارا کام بات پہنچادیناہے

لوگ مانے نہیں ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ لوگوں کا مانتا تہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اپنی بات لوگوں تک پہنچادینا ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم ہیں واقع کھا ہے کہ ایک قوم گراہی ہیں نافر مانی ہیں غرق تھی۔ اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی ، اور ان پر اللہ تعالی کا عذاب آنے والا تھا۔ لیکن عذاب آنے سے پہلے پچھاللہ کے نیک بندے ان کو تبلغ کرنے سے مہماتے رہے کہ یہ کام مت کرو۔ کسی نے ان نصیحت کرنے والوں سے کہا: لم تعظون قومان الله مهلکم۔ (سورة الاعراف:۱۲۴)

تم ایک ایسی قوم کونفیعت کیوں کررہے ہوجس کواللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اب توان کی اصلاح کی کوئی امیر نہیں ہے۔ان اللہ کے نیک بندوں نے .... سبحان اللہ .....كيا عجيب جواب ديا فرماياكه: معذرة اللي ربكم ليعنى بيتو جمير بهي معلوم كه بيلوك معاند ہیں۔ ہٹ دھرم ہیں۔ بات نہیں مانیں گے ، لیکن ہم ان کونفیحت کررہے ہیں ، تا کہ ہمارے لئے اُللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کاعذر ہوجائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور یو جھا جائے گا كة تمهار \_ سامنے بيكناه مورب تھے تم نے ان كوروكنے كے لئے كيا كوشش كي تھى؟ اس وفت ہم میعذر پیش کرسکیس کے کہ بااللہ ہے گناہ ہمارے سامنے ہورہے تھے۔لیکن ہم نے اینے طور بران کو مجھانے کی کوشش کی تھی۔اور راہ راست برلانے کی کوشش کی تھی۔اے اللہ،ہم ان کے اندرشامل نہیں تھے۔ایک داعی حق اور تبلیغ کرنے والا اس جواب دہی کے احساس کودل میں رکھتے ہوئے دعوت دے۔ پھر چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ، وہ ان شاء اللہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال تبلیغ کرتے رہے ،لیکن صرف ایس (19) آ دمی مسلمان ہوئے۔اب اس کا کوئی وبال حضرت نوح علیہ السلام پرنہیں ہوگا ،اس لئے كەسلمان بناديناان كى دەمددارى نېيىن تقى -اس لئىتىم بھى حق بات حق نىيت سے حق طريقے سے نرمی اور خیرخواہی کے جذیبے سے کہدو۔ان شاءاللہ تم بری الذمہ ہوجاؤ گے۔ تجربہ بیہ ہے كما كرآ دى لگا تاراس جذبه كے ساتھ بات كہتار ہتا ہے تواللہ تعالی فائدہ بھی پہنچادیتا ہے۔ منكرات كوروكنے كا تبسرا درجه

تیسرااور آخری درجهاس حدیث میں بیربیان فرمایا که اگر کسی کے اندر ہاتھ اور زبان

ے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ بیہ ہے کہ دل سے اس کو براسمجھے ٰاور ول میں بیہ خیال لائے کہ بیکام اجھانہیں کررہاہے۔البتدایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان سے ہے کی بھی طاقت نہ ہو۔اس وقت بیرتیسرا درجہ آتا ہے کیکن زبان سے کہنے کی طاقت تو ہر وقت انسان کے اندرموجود ہوتی ہے۔ پھرزبان سے کہنے کی طاقت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس كاجواب يہ ہے كدربان سے كہنے كى طاقت ندہونے كا مطلب يہ ہے كہ يہض اس کوزبان ہے روک تو دے گا۔اورلیکن اس روکنے کے نتائج اس ممل ہے بھی زیادہ برے تکلیں گے۔الی صورت میں بعض اوقات خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔مثلاً ایک مخص سنت کے خلاف کوئی کام کررہاہے۔آپ کواس بات کا یقین ہے کہ اگر میں اس کوروکوں گا تو یہ شخص بات مانے کے بجائے الٹااس سنت کا مُداق اڑا نا شروع کردے گا۔اب اگر چہ آ پ کے اندر بیرطاقت ہے کہ آپ اس سے کہدیں کہ میمل سنت کے خلاف ہے ایہا مت کرو۔ بلکہ سنت کے مطابق کرو۔ لیکن آپ کے کہنے کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اب تک تو صرف سنت کے خلاف کام کرر ہاتھا۔لیکن اب سنت کا نداق اڑائے گا۔اوراس کے نتیج میں کفر کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوجائے گا۔ ایسے موقع پر بعض اوقات خاموش رہنا اور پچھ نہ کہنا زیادہ ا مناسب ہوتا ہے۔ اوراس وقت میں صرف دل سے براسمجھنا ہی مناسب ہوتا ہے۔

برائی کودل سے بدلنے کا مطلب

اگراس مدیث کا سیح ترجمہ کیا جائے تو بیتر جمہ ہوگا کہ اگر کی شخص کے اندر کسی برائی کو زبان سے بدل دے بین فرمایا کہ دل سے بدل دے بین فرمایا کہ دل سے بدل دے بین فرمایا کہ دل سے بدائے کا تقلم دیا اب سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ دل سے بدلے کا کیا مطلب ہے؟ علاء کرام نے اس کا مطلب بیربیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص طاقت نہ ہونے ک وجہ سے ہاتھ استعمال نہ کرسکا۔ نہ ہی زبان استعمال کرسکا تو اب اس کے دل میں اس برائی کے خلاف اتی نفر سے ہو۔ اور اس کے دل میں اس کے خلاف اتی خیرے پرنا گواری کا اثر کے خلاف اتی نور اس کے دل میں اتی تھٹن ہوکہ اس کے چیرے پرنا گواری کا اثر اب اے اور آدمی موقع کی تلاش میں رہے کہ کب موقع آ

آئے تو پھر زبان اور ہاتھ سے اس کو بدل دوں۔ جب انسان کے دل میں کسی چیزی برائی بیٹھ جاتی ہے۔ اور دل میں بیج خبہ اور داعیہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بیہ برائی ختم ہوجائے تو وہ فخص دن رات اس فکر اور سوچ میں رہتا ہے کہ میں اس برائی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے روکنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کروں۔ مثلا ایک فخص کی اولا دخراب ہوگئ اب اگر باپ جبر وتشد دکرتا ہے۔ اور ہاتھ استعال کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر زبان سے ہمجھا تا جبر وتشد دکرتا ہے۔ اور ہاتھ استعال کرتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر زبان سے ہمجھا تا ہے تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ ایس فخص دل کے اندر کتنا بے چین ہوگا۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوجا ئیں گی کہ میں کس طرح اس کو بری عادت سے نکال دوں۔ بیہ بے چینی اور بیتا بی انسان کوخو در استہ بھا دیتی ہے کہ کس موقع پر کس طرح بات کہوں ، اور کس طرح اس کے نتیج میں ایک ندا یک دن اس کی بات کا اثر ہوگا۔

اینے اندر بے چینی پیدا کریں

آج ہمارے معاشرے میں جتنے متکرات ، برائیاں اور گناہ برسرعام ہورہے ہیں۔
فرض کریں کہ آج ہمارے اندر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ زبان سے کہنے کی
طاقت نہیں۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر یہ بے چینی پیدا کرلے کہ
معاشرے کے اندر یہ کیا ہور ہا ہے۔ ان برائیوں کو کسی طرح رکنا چاہئے۔ اور یہ بے چینی اور
پیتانی اس ورجہ میں ہونی چاہئے جس طرح ایک آ دمی کے پیٹ میں در دہور ہاہے۔ جب
تک دردختم نہیں ہوجا تا اس وقت تک انبان بے چین رہتا ہے، اسی طرح ہم سب کے
دلوں میں یہ بے چینی اور بیتانی پیدا ہوجائے تو اس کے نتیج میں آخر کار معاشرے سے یہ
مشکرات اور برائیاں ختم ہوجائیں گی اوران برائیوں کورو کئے کاراستیل جائے گا۔

حضورصلی الله علیه وسلم اور بے چینی

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کے اندرتشریف لائے تھے جہاں استان و تعادیث علانیہ نافر مانیاں ہو استان تعلق کا نہیں تعادیث علانیہ نافر مانیاں ہو رہی تھیں کوئی شخص بھی بات سفنے کو تیار نہیں تھا۔اس وقت آپ کو بیتھم دیا گیا کہ ان سب کی

اصلاح آب کوکرنی ہے۔ بعثت کے بعد تین سال ایسے گزرے ہیں کہان میں آپ کو بلنے اور دعوت کی بھی اجازت نہیں تھی۔ان تین سال کے اندرآب معاشرے میں ہونے والی برائیوں کود کیھتے رہے اور غارحرا کی تنہائیوں میں جا کراللہ جل شاندے مناجات فرمارہے ہیں اور معاشرے میں ہونے والے منکرات کو دیکھ کر طبیعت میں ایک محشن اور ایک بے چینی پیدا ہو ر ہی ہے کہ کس طرح اس کو دور کروں' آخر کار آپ کوتبلیغ اور دعوت کی اجازت ملتی ہے تو پھر آب اس برے ماحول کے اندرائی وعوت کے ذریعہ انقلاب بریا فرماتے ہیں اس بے چینی اور بیتانی کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح فرمایا کہ: لعلک ماخع نفسک ان لا يكونوامؤمنين ـ (سورة الشعراء:٣) ( كياآب ائي جان كواس الديش مين بلاك كرواليس کے کہ بیلوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟" الله تعالی حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم كوتسلی ديتے موے فرماتے ہیں کہ:ان علیک الاالبلاغ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ کا فریضہ ہے آپ این جان کو بلکان ند سیجئے اورائے پریشان ندہوں۔لیکن آپ کے دل میں اس قدر بے چینی مھی کہ جو تحض بھی آ ہے کے یاس آتا' آ ہاس کے بارے میں بیخواہش کرتے ہیں کہی طرح میں اس کوجہنم کےعذاب ہے بچالوں اور دین کی بات اس کے دل میں اتار دوں۔ ہم نے ہتھیارڈ ال دیئے ہیں

آج ہارے اندریہ بی خرابی ہے کہ ہارے اندروہ بے جینی اور بیتا فی نہیں ہے۔ اول تو آج ہرائیوں کو ہرا بیجھنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے اور ماحول کے اثر سے ہماری بیحالت ہوئی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہرائی نہیں بھی کر رہا ہے بلکہ خودان سے بچا ہوا ہے وہ صرف بیسوچ کر بچا ہوا ہے کہ اب تو بڑھا پا آگیا' جوانی ختم ہوگئ ہے' اب کیا میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کروں' اس شرم سے وہ اپنی پرانی طرز زندگی کونہیں بدل رہا ہے لیکن اولا دجس غلط راستے پر جارہی ہے اس کی برائی دل کے اندر نہیں ہے' اگر دل میں ہرائی ہوتی تو اس کے لئے بے چین اور بیتا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دل میں ان کی برائی موجود میں اور اولا و کے بارے میں بیسوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے۔ بینی نسل میں اور اولا و کے بارے میں بیسوچ لیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزار لی ہے۔ بینی نسل کے لئے ہیں تو اس کے این خوش گیوں اور کھیل کود کے نے طریقے نکال لئے ہیں تو

چلوان کوکرنے دو۔ بیسوچ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔اوران کونہیں روکتے۔اور دل میں ان کی طرف سے کوئی بیچینی اور بیتانی نہیں ہے۔

# بات میں تا ثیر کیے بیدا ہو؟

جب انسان کے ول میں معاشرے کی طرف سے بے چینی اور بیتا بی پیدا ہوجاتی ہے تو چینی اور بیتا بی پیدا ہوجاتی ہے تو چیر اللہ تعالی اس کی بات میں تا شیر بھی پیدا فرما دیتے ہیں ' حضرت مولانا تا نوتوی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ' اصل میں تبلیغ ودعوت کاحق اس مخص کو پہنچا ہے جس کے ول میں تبلیغ ودعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں تبلیغ ودعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً مجموک لگ رہی ہے اور جب تک کھانا نہیں کھالے گا چین نہیں آئے گا۔ جب تک ایسا داعید دل کے اندر پیدا نہ واس وقت تک اس کو دعوت و تبلیغ کاحق نہیں ہے۔ جیسے حضرت شاہ اساعیل شہید رحمة اللہ علیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں تبلیغ ودعوت کا ایسا ہی جذبہ پیدا فرما دیا تھا۔ جس کا تقیجہ بیتھا کہ ان کے ایک وعظ میں پینکڑ وں انسان ان کے ہاتھ پر گنا و فرما دیا تھا۔ جس کا تقیجہ بیتھا کہ ان کے ایک ایک وعظ میں پینکڑ وں انسان ان کے ہاتھ پر گنا و سے تو بہ کرتے ہے اس لئے کہ بات ول سے تکائی تھی اور دل پراٹر انداز ہوتی تھی۔

### حضرت شاه اساعيل شهيدٌ كااخلاص

حضرت شاہ اسا عمل شہیدر حمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبد وہلی کی جامع مہیدیں و گری ہے وہ وہ کھنے کا وعظ فر مایا۔ وعظ سے فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مبحد کی سیر ھیوں سے بنچ اتر رہے سے استے ہیں ایک فیص بھا گتا ہوا مبعد کے اندر آیا ، اور آپ ہی سے بوچھا کہ کیا مولوی اسا عمل صاحب کا وعظ فتم ہوگیا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی فتم ہوگیا۔ اس نے کہا کہ جھے بہت افسوس ہوا 'اس لئے کہ ہیں تو بہت دور سے وعظ سننے کے لئے آیا تھا اس نے کہا کہ جھے بہت افسوس ہوا 'اس لئے کہ ہیں تو بہت دور سے وعظ سننے کے لئے آیا تھا 'آپ نے بوچھا کہ کہاں سے آئے ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ ہیں فلاں گاؤں سے آیا قصا۔ اور اس خیال سے آیا تھا کہ ہیں ان کا وعظ سنوں گا 'افسوس کہ ان کا وعظ ختم ہوگیا۔ اور عمر ان خرایا کہ عمر ان کا معظ کہ اسا عیل ہے۔ میر ان کا معظ کہ اس اسا عیل ہے۔ میر ان کا معظ کہ ان کو جی سے اس بیٹھ جا و 'جیاں کو جی سیر آئا بیکار ہوگیا 'حضرت مولا نانے فر مایا کہ تم پریشان مت ہو۔ میر ان کا معظ کہ اتھا۔ میر ان بیٹھ جا و 'جیان کو جی سیر ان کا دعظ کہ اتھا۔ تھی بیاں بیٹھ جا و 'جیان کو جی سیر ان کا دعظ کہ اتھا۔ تھی اس بیٹھ جا و 'جیان کو جی سیر ان کا رہایا کہ میں نے ہی وعظ کہ اتھا۔ تو کیباں بیٹھ جا و 'جیان کو جی سیر ان کا حیال کہ میں نے ہی وعظ کہ اتھا۔ تو کیباں بیٹھ جا و 'جیان کو جی سیر ان کی میں ان کا وعظ کہ اتھا۔ تو کیباں بیٹھ جا و 'جیان کی و جی سیر ان کیا کہ کی دعظ کہ اتھا۔ تو کیباں بیٹھ جا و 'جیانے اس کی دیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا۔ کی دعظ کہ ان کیباں بیٹھ جا و 'کیلے کیس کی دعظ کہ ان کا حیال کے ان کا حیال کیا کہ کی دعظ کہ کی دعظ کہ ان کی دعظ کہ ان کی دعظ کہ ان کی دعل کہ کی دعظ کہ کی دعظ کہ ان کا حیال کے دیا کہ کیا کہ کی دعظ کیا کی دیا کیا کیا کہ کی دعظ کی کی دیا کیا کہ کی دعظ کہ کیا کہ کی دعظ کہ کی دیا کیا کہ کی دعظ کیا کی کی دعظ کہ کیا کہ کی دعظ کہ کی دیا کہ کی دعظ کہ کو کی کی دو کی کی دعظ کہ کی دیا کی دیا کی جان کی دعظ کہ کی دیا کی کی دیا کی جو کی کی دیا کی کی دو کر کی دیا کی جی کی دیا کی کی دیا کیا کہ کی دیا کی کی دیا کی کی دیا کیا کی جو کی کی دیا کی دیا کی کی کی کی دیا کی کی کی

https://ahlesunnahlibrary.com/

ہیں تہہیں دوبارہ سادیتا ہوں جو پھے ہیں نے وعظ ہیں کہاتھا 'چنانچے سیر حیوں پر بیٹی کرسارا
وعظ دوبارہ دہرادیا۔ بعد ہیں کی خص نے کہا کہ حضرت! آپ نے کمال کردیا کہ حرف ایک
آ دمی کے خاطر پورا وعظ دوبارہ دہرادیا ؟ جواب ہیں حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہیں نے
نہیں کھتا۔ جس ایک اللہ کی خاطر وعظ کہاتھا اور دوبارہ بھی ایک ہی خاطر کہا۔ یہ جمع کوئی حقیقت
نہیں رکھتا۔ جس ایک اللہ کی خاطر پہلی بار کہاتھا ' دوسری مرتبہ بھی ای ایک اللہ کی خاطر کہہ
دیا۔ یہ تصحضرت مولانا شاہ محمد اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ۔ ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے
دیا۔ یہ تصحضرت مولانا شاہ محمد اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ۔ ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے
دل میں پیدا فرمادیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس اخلاص اور اس جذبہ اور اس بے چینی
دل میں پیدا فرمادیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس اخلاص اور اس جذبہ اور اس بے چینی
اور بیتا بی کہا کوئی حصہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمادے کہ ان مشکرات کود کھے کہ سے بیتا بی اور بیتا بی بید ہوگئ اس دن آ دی کم از
اور بیتا بی پیدا ہوجائے کہان مکرات کو کس طرح ختم کیا جائے اور کس طرح مثایا جائے۔
اور بیتا بی بیدا ہوگئ اس دن ہمارے دلوں میں بیبتا بی اور بیتا بی بیدا ہوگئ اس دن آ دی کم از
سے گھر کی اصلاح تو ضرور کر لے گا اگر گھر کی اصلاح نہیں ہور ہی ہوت گر ار دہا ہے۔
سے کہ ایسی بے جینی اور بیتا بی دل میں موجوز بیس ہے۔ بلکہ آ دی وقت گر ار دہا ہے۔

#### خلاصيه

بہرحال ہرانیان کے ذے انفرادی تبلیغ فرض عین ہے 'جب انسان اینے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو اس برائی کوختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے اور اگر زبان سے نہ ہو سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے اور اگر زبان سے نہ ہو سکے تو دل سے اس کو براجانے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہاتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین۔

و آخر دعوانا ان الحمد للدرب العالمین

# فحاشى كأسيلاب ....ايد لحة كرا

اسلام کی بنیاد جن اعمال وافکار پر ہے ان میں سے ایک اہم ترین اساسی عفت وعصمت ہے اور اسلام کی بے شار تعلیمات ای محور ہے گر گھوتتی ہیں اسلام اپنے پیروؤں کے لئے بالحضوص اور پوری دنیا کے لئے بالحموم جس معاشر ہے کی تقیر کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسا پاکیزہ اور صاف شرامعاشرہ ہے جس کے سرعفت وعصمت کا تاج ہواور جس کے اعمال وافکار کے کسی گوشے میں بداخلاتی اور بے حیائی کی گنجائش نہ ہو۔ چنا نچاس مقصد کے لئے اسلام نے اپنی قانون اور اخلاقی اور بے حیائی کی گنجائش نہ ہو۔ چنا نچاس مقصد کے لئے اسلام نے اپنی قانون اور اخلاقی تعلیمات میں انتہائی جزری کا مظاہرہ کیا ہے اور ان تمام چور دروازوں پر پہر سے بیٹھائے ہیں جہال سے معاشر سے میں بے حیائی کے گس آنے کا احتمال ہو۔

مرکارد و عالم حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:
من یضمن لی مابین لحییہ و ما من بین د جلیہ آضمن لہ المجنة من یعن یصمن لی مابین لحییہ و ما من بین د جلیہ آضمن لہ المجنة من یک ورمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی چیز کی کو درمیان والی چیز (یعنی زبان) اور اینی ٹاگوں کے درمیان والی پر ایکن کو درمیان والی چیز کی درمیان والی چیز کی درمیان والی چور کی درمیان والی پر کی درمیان والی چیز کی درمیان والی چیز کی درمیان والی چیز کی تعلیم کی درمیان والی چیز کی درمیان والی کی درمیان والی کی درمیان والی پر کی درمیان والی درمیان والی دو کی درمیان والی دو کی درمیان والی دو کی درمیان والی دو کی د

من یصنمن کی ماہین کے درمیان والی چیز (بعنی زبان) اور اپنی ٹانگوں کے '' جو مخص مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان والی چیز (بعنی زبان) اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز (بعنی شرم گاہ) کی صانت دے (کہ اسے اللہ کی نافر مانی میں استعمال نہیں کرے گا) میں اس کے لئے جنت کی صانت دیتا ہوں''

اس حکیمانہ ارشاد نے انسانی معاشر ہے کی دھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس و نیا میں جتنے گناہ اور جتنے جرائم سرز دہوتے ہیں ان کے دوہی سبب ہوتے ہیں۔ یا زبان کی بے اعتدائی جس میں بدزبانی بھی داخل ہے اور پیٹ کی خواہش پوری کرنے کے لئے کئے جانے والے تمام جرائم بھی' یا پھر جنسی خواہشات کے بے اعتدائی جس میں عریانی و فاشی اور بے حیائی کمتام کام آجاتے ہیں۔ انسان نماز روزہ اور عبادات میں کوتاہی کر بے قاشی اور بے حیائی کہ تمام کام آجاتے ہیں۔ انسان نماز روزہ اور عبادات میں کوتاہی کر بے و اس کا براہ راست اثر تنہا اس کی ذات تک محدود رہتا ہے کین زبان اور جنسی خواہشات کے بعد اعتدائی پورے معاشر سے پراثر انداز ہوتی ہے اور بالاً خراسے تباہ و ہر باد کر کے چھوڑتی ہے۔ اعتدائی بورے معاشر سے پراثر انداز ہوتی ہے اور بالاً خراسے تباہ و ہر باد کر کے چھوڑتی ہے۔ چنانچہ اسلام ان وونوں معاملات میں انتہائی حساس دین ہے اور اس میں ان دونوں بے اعتدائیوں کی روک تھام کے لئے ہوئے دورس اور ہمہ گیرا حکام دیے گئے ہیں۔

جنسی جذبہ انسان کا ایک فطری جذبہ ہے جواعتدال میں رہے اور پاکیزگی کے ساتھ استعال ہوتو زندگی میں طلب وسرور پیدا کرتا ہے۔ بقائے نوع انسان کا ذریعہ بنمآ ہے اور اس سے الفت و محبت کے مقدس رشتے استوار ہوتے ہیں لیکن اگر بھی جذبہ صد سے بڑھ جائے اور بہیمیت کا رخ اختیار کلے تو پورے نظام زندگی کونہ و بالا کرڈ النا ہے' اس سے معاشرہ انرکی کا شکار ہوجاتا ہے۔ باہمی تعلقات وروابط کا سارا نظام مصنوعی ہوکر رہ جاتا ہے۔ اختلاط انساب کے فتنے پیدا ہوتے ہیں' اخلاقی اورجسمانی بیاریوں کی وبا کیس پھوٹی ہیں۔ باہمی نفرت وعداوت کے شعلے بھڑ کتے ہیں۔ اجتماعی قوت عمل سرو پڑ جاتی ہے اور انسان اشرف الخلوقات کے منصب سے پھل کر کتے بیوں کی صف میں آگر تا ہے۔

چنانچ اسلام نے رہبانیت کی طرح جنسی جذبے کو بالکلیہ دہبیں کیا بلکہ ایک طرف تو انسان کے اس فطری جذبے کو پوری طرح تسلیم کیا ہے۔ اس کے مجے استعال کی خاطر نکاح کا پاکیزہ طریقہ تبحویز فرمایا ہے اس کے لئے بے شار آ سانیاں فراہم کی ہیں اور نکاح کے احکام و ضوابط میں اس بات کی پوری رعایت رکھی ہے کہ یہ پاکباز رشتہ انسان کے فطری جذبات کی تسکین کے لئے پوری طرح کافی ہوجائے اور دوسری طرف ان تمام بے اعتدالیوں پرکڑی بند شیں عائد کی ہیں جن سے انسان کے خیالات بھنگتے ہیں جن سے اس کی خواہشات بے قابو ہوتی ہے جن سے لذت پرسی کی جوع البقر پیدا ہوتی ہے اور جومعا شرے میں کسی بھی حیثیت ہوجا نے اور ہوسکتی ہے۔

اس مقصد کے لئے قرآن وسنت میں اخلاقی اور قانونی ہدایات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا آغازاس آیت ہے ہوتا ہے کہ:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ' ذالک از کی لهم 'ان الله خبير بما يصنعون. (سورة النور: ۳۰) ''آپ سلمانوں ہے کہيے کہ وہ اپن نگا ہيں نيچي رکھيں اور اپنی شرمگا ہوں کی تفاظت کريں ' بيان کے لئے ياكيزگ كا باعث ہے۔ بـ شک اللہ کوسب خبر ہے جو پچھلوگ كيا كرتے ہيں۔' اور دوسری طرف خواتين كوارشا دہے۔ و قون في بيو تكن و لا تبر جن تبرج الجاهلية الاولى. "اورتم اپئ گھروں ميں رہواور كچھلى جا الميت كى طرح اپنى زيب وزينت كى نمائش كرتى نہ پھرو."

بلكاس سے پہلے ان كو يہاں تك بدايت دى كى ہےكہ:

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفًا. (سورة احزاب: ٣٢)

'' پستم (نامحرم عورتوں ہے ) نزا کت کے ساتھ بات نہ کرو' کہ جس کھخص کے دل ہیں روگ ہووہ لا کچ کرنے گئے اور قاعدے کی بات کرو۔''

اور پورے معاشرے کے خیالات وجذبات کو پا کیزہ رکھنے کے لئے نشروا شاعت کے ذرائع کو تنبیہ کی گئی کہ:

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الأخرة . والله يعلم وانتم لا تعلمون (سورة النور: ١٩)

" بلاشبه جولوگ مسلمانول ميں فحاش كاچرچه چاہتے ہيں ان كے لئے دنياوآ خرت ميں دروناك عذاب ہے اوراللہ جا ورتم نہيں جانے۔"

ال تم کی بے تار ہدایات کے ذریعانسان کے کان آ کھ دل اور اس کے تمام خیالات وجذبات

ہرخوف خدا اور فکر آخرت کے پہرے بھائے گئے ہیں اور پھران ہدایات کی انتہا سوکوڑوں اور
سنگ ارک کی ایک ارزہ خیز اور عبر تناک سراہ وتی ہے جواسلام نے بدکاروں کے لئے مقرر فرمائی ہے۔
قرآن وسنت کے ان ارشادات اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔
کہ اسلامی معاشرہ عفت وعصمت اور جنسی جذبات کے اعتدال میں دنیا کا مثالی معاشرہ تھا۔
اب سے پھوعر صے پہلے تک دین سے ہزار دوری اور اخلاق کے ہزار انحطاط کے باوجود
مسلمان اس لحاظ سے بردی حد تک ممتاز تھے کہ عفت وعصمت اور شرم وحیا کی قدریں ان کے
مسلمان اس لحاظ سے بردی حد تک ممتاز تھے کہ عفت وعصمت اور شرم وحیا کی قدریں ان کے
رگ و پے ہیں سائی ہوئی تھیں اور دینی پابندیوں کے علاوہ اس معاملہ میں خاندانی روایات کی
ہری حد تک پاس داری کی جاتی تھی۔ چنا نچے مغربی مما لک میں آ ہروباختگی اور اخلاقی و ایوالیہ
ہری حد تک پاس داری کی جاتی تھی۔ چنا نچے مغربی مما لک میں آ ہروباختگی اور اخلاقی و ایوالیہ
ہری حد تک پاس داری کی جاتی تھی۔ چنا تھے مغربی مما لک میں آ ہروباختگی اور اخلاقی و ایوالیہ
ہری حد تک بیاس داری کی جاتی تھی۔ چنا تھی مغربی مما لک میں آ ہروباختگی اور اخلاقی و ایوالیہ
ہری حد تک بیاس داری کی جاتی تھی ۔ چنا تھی مغربی مما لک میں آ ہروباختگی اور اخلاقی و ایوالیہ
ہری حد تک بیاس داری کی جاتی تھی۔

لیکن بیر حقیقت انتهائی کرب انگیز اور تشویشناک ہے کہ اب دوسری بینکر وں بدعوانیوں کے ساتھ اس معاملہ میں بھی ہمارے معاشرے کا مزاج نہایت تیز رفتاری ہے بدل رہا ہے اور مغربی معاشرے کی وہ تمام لعنتیں جنہوں نے مغرب کواخلاتی تابی کے آخری سرے پر پہنچا دیا ہے دفتہ دفتہ ہمارے درمیان تباہ کن رفتار سے سرایت کر رہی ہیں 'یہاں تک کہ وہ خاندان جوعفت وعصمت 'شرافت ومتانت اور شرم وحیا کے اعتبار سے مثالی سمجھے جاتے تھے اب ان میں بے پروگ 'آوارگ 'بے حیائی اور جنس پرتی کا عفریت اپنی پوری فتنہ سامانیوں اور تباہ کا رپوں کے ساتھ میں آیا ہے۔ اس تشویشناک بے دراہ روی کے اسباب استے متنوع اور مختلف ہیں کہ میں کوئی ایک اقدام اس کے انسداد کے لئے کافی نہیں ہوگا' جنہیں خاص اور مختلف ہیں کہ میں کوئی آئی۔ اقدام اس کے انسداد کے لئے کافی نہیں ہوگا' جنہیں خاص طور سے مندرجہ ذیل چیزیں فیاشی کے فتنے کوروز بروز ہوادے رہی ہیں۔

(۱)۔ ملک کے تمام شہروں میں سینما ہاؤس قائم ہیں جہاں دن رات حیا سوزقلمیں دکھا کرشرافت ومتانت کوذئ کیا جاتا ہے'ان فلموں میں عربیانت' فحاشی اور جنس پرسی کی ہا قاعدہ تعلیم دی جاتی ہے' خاص طور سے غیر ملکی فلموں میں جو ہیجان انگیزی اور ہوس پرسی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ نو جوان نسل کے لئے سم قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں اور جب سینکڑوں افرادان شرمناک مناظر کوایک ساتھ بیٹھ کرد کھتے ہیں توان کی قباحت وشناعت کا تصور لمحہ بہلحثتم ہوتا جاتا ہے' تگاہیں اس انسانیت کش برائی کی عادی ہوتی چلی جاتی ہیں' اور جنس پرسی کی ہے۔ بیاری ایک متعدی جذام کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

(۲)۔ ٹیلی ویژان نے یہ قیامت ڈھائی ہے کہ بے حیائی کے جوکام سینما ہالوں' نائٹ کلبوں اور قص گا ہوں تک محدود سے اب اس کے ذریعہ ایک گھرے ڈرائنگ روم میں گسل آئے ہیں جولوگ سینما ہالوں تک جینے سے کتر اتے سے اب وہ گھر بیٹھے اس' رات' کسے مرفراز ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ بڑے جھوٹے اور اپنے پرائے کی تمیزاس حد تک مٹ گی ہے کہ باپ بیٹیاں اور بہن بھائی رقص وسرور اور فلموں کے فالص جنسی مناظر نہ صرف ایک ساتھ بیٹھ کرد یکھتے ہیں بلکہ ان پر تھرے کرتے ہیں اور بعض گھر انوں میں یہ صورت بھی عام ہوگئ ہے کہ آس پاس کے پڑوی اور محلے کے دوست احباب خاص خاص پروگرام کے لئے ہوگئ ہے کہ آس پاس کے پڑوی اور محلے کے دوست احباب خاص خاص پروگرام کے لئے

جمع ہوجاتے ہیں اور اجنبی لڑ کے لڑ کیاں بھی کیجا ہوکرٹی وی سے لطف اندو زہوتے ہیں۔ (۳) \_اخبارات نے عربانی وفحاشی کی نشر واشاعت پر کمر باندھ لی ہے۔ قلمی اشتہارات کے جصے میں جو بسااوقات کئی صفحات پر جھایا ہوا ہوتا ہے ٔ روزانہ جنسی ہیمیت اور درندگی کا جہنم دہ کا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایسی ایسی تصاویر اور ایسی ایسی عبار تیں چھپتی ہیں جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔اخبارات آج کل ہرغریب سے غریب انسان کی ضرور مات زندگی میں شامل ہو کیے ہیں' اس لئے فحاشی وعریانی کا بیرسر اہوا ملغوبہان گھروں میں پہنچتا ہے جہاں ٹی وی تک کا گزرنہیں ' ظاہرہے کہ گھر کے لڑے لڑکیوں سے ان اخبارات کی حفاظت کون کرسکتا ہے؟ چنانچہ یا کیزہ سے یا کیزہ گھرانوں میں بھی عریانی وفحاشی کے بیہ بلندے بڑے بوڑھوں سے لے کربچوں عورتوں تک سب کی نگاہوں سے گزرتے ہیں۔ (۴) \_ رسائل وجرائد نے عریانیت کوایک مستقل ذریعہ تجارت بنار کھاہے۔ نہ جانے کتنے رسالے ہیں جوصرف عریاں نضور وں' فخش انسانوں اور بے حیائی کے مضامین کے ذربعه چل رہے ہیں اوران ہے جنس پریتی کار جحان روز بروز توت اختیار کررہاہے۔ (۵)۔اشتہار بازوں نے عورت کو بیسے کمانے کا ایک حربہ مجھ لیاہے جنانچہ دنیا کی کسی چز کا اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر کمل نہیں ہوتا۔ قدرت کی اس مقدس تخلیق کوایک تھلونا بنا کر استنعال کیا جار ہاہے اور اس کے ایک ایک عضو کی عربیاں نمائش کرکے گا ہکوں کو مال خریدنے کی دعوت دی جارہی ہے۔ چنانچہ سر کول پر چلتے ہوئے ایک شریف انسان کے لئے نگاہوں کو بیانا مشکل ہے۔خاص طور سے فلموں کے اشتہار کے لئے قدم قدم برجو سائن بورڈ آ ویزاں ہیں وہ ہرآ ن فحاشی کی تبلیغ کررہے ہیں۔ (٢) \_ ينم عريال نبيل بالكل عريال تصويرول كى خريد وفروخت عام بهوچكى بواورنى نسل کے لڑکے لڑکیاں' ایسی الی تصویروں کے پورے البم تھلم کھلاخر پدرہے ہیں' جن میں انسانوں کو گدھوں اور کتوں کی طرح جنسی اختلاط کرتے ہوئے دکھایا گیاہے۔ (۷)۔خاص خاص مقامات پرالیم بلوقلہ میں بڑی بڑی قیمتیں وصول کر کے دکھائی جاتی ہیں

جن میں انسان کے جسم پر کیڑے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جنہیں دیکھ کر درندے بھی

شرماجا کیں۔ اگر چال قسمکی تصاویر قانو نا ممنوع ہیں اور بعض مرتبال قسم کے او وں پر پولیس کے چھاہے بھی پڑتے رہتے ہیں لیکن اس قسم کے ہنگائی یامصنوی اقدامات ہے اس انسانیت سوز بدکاری کے دواج میں کوئی کی نہیں آ رہی کا ملک اڑتی ہوئی خبر میں شائع ہوئی تھیں کہ اس قسم کی فلمیں اب پاکستان میں بھی بننے گئی ہیں اور فلم اور ٹی وی کا پچھ عملہ اس میں ملوث ہے۔ اگر چہ بعد میں اس کی تر دید بھی شائع ہوگئ کیکن اگر اس میدان میں ترقی کی رفتار یہی رہی تو کسی دن اس خبر کی تصدیق بھی ہوجائے تو بعید نہیں۔ اور ان خبر دن کا نقذ فائدہ تو شام کے اخبارات نے بیے حاصل کر بی لیا کہ بلوفلموں کے تعارف اور ان کی تاریخ پرمضامین اور نمونے کے طور براس کی گئے تصویر میں شائع کر کے چندروز کے لئے زیادہ آ مدنی کا سامان پیدا کرلیا۔

إنا لله و انا اليه رَجعون.

پھر بیساری رام کہانی تو صرف ان فحاشیوں کی ہے جومتوسط اور کم آ مدنی والے حلقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان ہے آ گے بڑھ کر دولت مندطبقوں اور نام نہاد' اونجی سوسائٹیوں' میں جو پچھ ہور ہاہے' اس کا تصور بھی لرزہ خیز ہے 'ماڈل گراز' اور' سنگر گراز' کے ذریعے عصمت فروشی تہذیب کا جزء بن گئی ہے پستی و ذلت اور کمینگی کی انتہا ہے کہان' او نے حلقوں' میں' تاولہ از واج' کے با قاعدہ کلب قائم ہیں جن میں دیوٹی کو ایک فن بنالیا گیا ہے۔

ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

پھر جر تناک اور افسوس ناک بات ہے ہے کہ شرافت وانسانیت کی ہے گا ہیں اس ملک اور السی میں سرگرم عمل ہیں جہاں صرف بدا خلاق آ ہر و باختد اور بے حیاا فراد نہیں ہے ' بلکہ ان فحاشیوں کو سے ول سے پند کرنے والے بہت کم ہیں' اور ایک بھاری تعداد ان مسلمانوں کی ہے جوان تمام بے راہیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن شرفاء کے اس مسلمانوں کی ہے جوان تمام براہیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیا چھتے ہیں۔ لیکن شرفاء کے اس انبوہ میں کوئی خدا کا بندہ الیانہیں جوفیاشی کے ان دلالوں سے یہ پوچھ سکے کہ تم اس سم رسیدہ قوم اور مصیبت ذوہ ملت کو جان ہی کے کس عار کی طرف لے جار ہے ہو؟ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم شن وشام اپنی آ تھوں سے اپنے بچوں اور نو جوانوں کوفیاشی کی ہمینٹ چڑھتا و کی سے ہیں' لیکن ان کو اس مصیبت سے بچانے کا کوئی جذبہ ہمارے دل میں پیدائیں ہوتا۔ نہ ہیں' لیکن ان کو اس مصیبت سے بچانے کا کوئی جذبہ ہمارے دل میں پیدائیں ہوتا۔ نہ

ہمیں اس نو خیزنسل پر کوئی رحم آتا ہے' ندان کے متعقبل کی کوئی فکر دامن گیر ہوتی ہے نہ تباہی کے اس سیلاب کورو کئے کے لئے سینوں میں عزم وحمل کی کوئی لہراٹھتی ہے۔ کوئی بہت زیادہ حساس انسان ہے تو وہ اس صورت حال پر ایک ٹھنڈی آہ کھر کر خاموش ہوجا تا ہے زیادہ سے زیادہ کسی مخفل میں اس کی برائیوں ہے تھر ہو کر لیتا ہے لیکن میرسب پچھے کیوں ہور ہا ہے؟ اس کی فرمدداری کس پرہے؟ اس سیلاب کورو کئے کی عملی صورت کیا ہے؟ ان تمام سوالات ک آگے ماری عقل و فکر فہم و فراست تو تو عمل اور نیکی و تقوی کی کے تمام جذبات نے سیر ڈال رکھی ہے۔ ہواری عقل و فکر فیم و فراست تو تو عمل اور نیکی و تقوی کی کے تمام جذبات نے سیر ڈال رکھی ہے۔ واقعہ میہ ہے کہ اس صورت حال پر تھرہ کرتے ہوئے صرف سینما' ٹی وی' ریڈ یو' فرواشاعت کے ذرائع اور حکومت کی بے حسی کا شکوہ کرنے سے بات نہیں بنتی۔ یہ سب نشروا شاعت کے ذرائع اور حکومت کی بے حسی کا شکوہ کرنے سے بات نہیں بنتی۔ یہ سب خریں بلا شبراس تابی کی ذمہ دار ہیں۔

کیکن جمیں بیہ بات بھی فراموش نہیں کرنی جائے کہاس کی بہت بڑی ذمہ داری خود ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر چہ ہم خودائے جہدوعمل سے اس فحاش وعریانی کے خلاف ایک عام مدا فعانه شعور پیدا کر سکتے توممکن نہیں کہ مذکورہ بالا ادارے جسارت اور ڈھٹائی کی اس حدیرِ اتر آئیں جولوگ جار معاشرے میں بے حیائی کی پیلعنت پروان چڑھارہے ہیں انہیں معلوم ہوجاتا کہان کا عمل صرف آخرت کے وبال ہی کونہیں بلکہ دنیا میں عوامی غیظ وغضب کوبھی دعوت دےگا۔لیکن ہارا حال ہےہے کہ اگر بسوں کے کرائے میں چند پیپوں کا اضافہ ہوجائے تو ہم ہاتھوں میں اینٹ پھر لے کرسٹوکوں برنکل آتے ہیں ہماری تنخواہوں میں معمولی کی رہ جائے تو ہم فریاد واحتاج کے نعروں سے آسان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔اشیائے خوردنی کے دام چڑھ جا کیں تو ہماری چیخ بکارسات سمندر یارتک پینچی ہے اور ملک کا کوئی محوشہ ہمارے تم وغصہ کی بلخار ہے سالم نہیں رہتا۔لیکن جب نشروا شاعت کے بیادارے ہارے نوجوانوں میں جس برسی کا کوڑھ پھیلاتے ہیں تو ہمارے کا نوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب کوئی مال وزر کا بچاری نوجوانوں کولوٹنے کے لئے کھلے چوراہوں برعریاں تصوریں نصب کرتا ہے تو کوئی ہاتھ اسے روکنے کے لئے نہیں اٹھتا۔ جب کوئی جنس مریض فی وی کے عربیاں بروگراموں کے ذریعہ ہمارے ایمان واخلاق برڈا کے ڈالٹا ہے تو

کوئی زبان اس پراحتجاج کے لئے نہیں تھلتی اور جب اخبارات کے لکمی اشتہار ہمار نے بچوں کوڈھورڈنگر بنے کاسبق دیتے ہیں تو ہارے سینوں میں اشتعال کی کوئی لہر بیدار نہیں ہوتی۔ آج توالیسےلوگ موجود ہیں جو کم از کم دل میں اس صورت حال سے نفرت کرتے ہیں لكين اگر جاري بے حسى كا يمي عالم ر باتو وريئے اس دن سے جب كوئى بھلا مانس ان بدعنوانیوں کو چیخ چیخ کربھی برا کے گا تو غلاظتوں کے ڈھیر میں یروان چڑھی ہوئی توم اسے دیوانہ قرار دے گا۔مغرب کے''ترتی یافتہ'' مما لک ایک پیکرعبرت بن کر ہمارے سامنے جنہوں نے فحاثی کے عفریت کو کھلی حصوث وے کرایتے آپ کواس مقام پر پہنچا لیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ آج ان کے مفکرین گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاتے بھی ہیں تو ان کی شنوائی نہیں ہوتی ' وجہ بیے کے جنسی جذبہ جب اعتدال سے بڑھتا ہے تو اسے سی حد بررو کنا ممکن نہیں رہتا' موجودہ حالات اس بات کے گواہ ہیں کہ جنسی لذت کا شوق فطرت سلیمہ کی سرحد بارکرنے کے بعد ایک نہ مننے والی بھوک اور نہ بجھنے والی پیاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔انسان کواس بیاری میں بتلا ہونے کے بعد لطف ولذت کے کسی درجے رصبرہیں آتا وہ انسانیت وشرافت کی ایک ایک قدر کوجمنبھوڑ ڈالٹا ہے' پھر بھی اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی 'اوراس کی مثال صرف استنقا کے اس بھکائے ہوئے مریض کی می ہوتی ہے جوآس یاس کے سارے گھڑے خالی کرنے کے بعد بھی پیاسا کا پیاسا دنیاہے رخصت ہوجا تا ہے۔ لہٰذا ابھی وفت ہے کہ ہم بےراہ روی کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کورو کنے کی کوشش کریں۔ جب یانی سرے اونیا ہو بچکے گاتو قانون اور اخلاقیات کی ساری مشینریاں اس طوفان کورو کئے میں نا کام ہوجا ئیں گی۔

جماری نظریں فوری ضرورت اس بات کی ہے کہ پچھ ملت کا دردر کھنے والے اصحاب صرف اس ایک انسداد فواحش کے مقصد کو لیے کھڑے ہوں 'اورای کو اپنی سوچ بچار اور جد وجہد کا موضوع بنا کیں۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لئے بڑی بڑی بڑی المجمنیں اور جماعتیں قائم جی لیکن کوئی الیں انجمن نظر نہیں آتی جوخالص انسداد فحاش کے کام کر رہی ہو۔ اگر کوئی انجمن قائم ہو جائے اور اس کے اصحاب روز انہ پچھ وقت فارغ کر کے اس

مقصد میں صرف کریں تو ابھی اصلاح کی کافی تو قع کی جاسکتی ہے۔اس انجمن کا طریق کار ہماری نظروں میں حسب ذیل ہونا جا ہئے۔

(۱)۔عوام میں فحاشی وعریانی کے خلاف مدافعانہ بیدار کرنااس غرض کے لئے تقریروں اور ندا کروں کا انعقاداور تبلیغی لٹریچرکی تقسیم۔

(۲)۔اخبارات کے مدیروں سے ملاقات کر کے آئیس اس بات پرآ مادہ کرنا کہ وہ اپنے جرائد میں فخش تصویروں عریاں اشتہارات اور غیر اخلاقی خبروں اور مضامین کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ مدیرانِ عائد میں غالبًا کثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں ذاتی طور پر فحاثی کی ترویج کا شوق نہیں کریں لیکن وہ بسو ہے سمجھے زمانے کی رو پر بہدرہ ہیں اورا گرانہیں افہام تعنہیم کے ذریعہ قائل کیا جاسکے۔ تو شایدان کے دل میں کوئی احساس پیدا ہواوروہ اپنی اس روش کو بدل سکیں۔

(۳)۔جواخبارات اپنی روش سے باز نہ آئیں عوام میں ان کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چلائی جائے۔

( س)۔ ریڈیواور ٹی وی کے ذمہ داروں سے معزز شہر یوں کے دنو و ملا قات کریں اور انہیں فحاشی و بے حیائی کے پروگراموں سے روکنے کی کوشش کی جائے۔

(۵)۔ عوامی و فو د حکومت کے ذمہ داروں کے پاس پہنچیں اور انہیں اس تعین صورت حال کے خلاف اینے جذبات ہے آگاہ کریں۔ نشر واشاعت کے ذرائع سے ہر معاسلے میں حکومت کی پالیسی کا رخ و یکھتے اور اس کے مطابق اپنے عمل کا ڈھانچے تیار کرتے ہیں۔ موجودہ بے لگامی کا ایک بڑا سبب سے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ حکومت اس شم کے مقد امات کو تا پہند نہیں کرتی اس کے بر خلاف آگر انہیں بیاحساس دلا یا جائے کہ فحاشی وعریانی کا بیا نداز حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے تواس بے لگام ذہنیت میں ضرور کی آئے گی۔ کا بیا نداز حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے تواس بے لگام ذہنیت میں ضرور کی آئے گی۔ (۲)۔ حزب اقتد اراور حزب ختمالا ف دونوں کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے طاقات کر کے انہیں اس بات پر آ مادہ کیا جائے کہ وہ'' انسداد فواحش' کے لئے ایک جامع قانوں آئیلی کے ذریعہ منظور کر ائیس جس کے ذریعہ ملک بحر میں عریانی وفاشی کے تمام جامع قانوں آئیلی کے ذریعہ منظور کر ائیس جس کے ذریعہ ملک بحر میں عریانی وفاشی کے تمام اقد امات پر پابندی لگائی جاسکے۔

(2) عوام میں اس بات کی تحریک چلائی جائے کہ وہ ٹیلی ویژن کے ایسے پروگراموں کاقطعی بائیکاٹ کریں گے جوشرم وحیاء کی روایات کے خلاف ہیں۔

سیکام ایک دوروز بیل پورا ہوجانے والانہیں ہے۔ اس کے لئے مسلسل جدوجہد متوارعمل اور مستقل سوچ بچاری ضرورت ہے۔ جب تک کوئی معین جماعت اس کا ہمیت محسول کرنے والے کام کے لئے کھڑی نہیں ہوگی۔ اس وقت تک اس کی اہمیت محسول کرنے والے حضرات بھی اسے آج سے کل اور کل سے پرسول پر ٹلاتے رہیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ جو جماعت یا انجمن یا کام لے کرا شھے اس پرکوئی سیاسی چھاپ نہ ہوال بیل ہزشہ خبہ زندگی کے افرادشامل ہوں اور وہ صرف اس محدود کام کو اپنا محود مقصد بنا کرمرگرم ہو۔ کام شروع کرنے کے بعد خوداس کے نئے راستے نظر ومقصد بنا کرمرگرم ہو۔ کام شروع کرنے کے بعد خوداس کے نئے داستے نظر فرادشامل ہوں اور وہ وقت کی اسلام کے لئے خوص اور دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق' اسلام کے لئے خلوص اور ملت کا سچا ورد ہوتو ایسی کوششوں رائےگاں نہیں جاستی۔ اللہ تعالی بچھ حاس دلوں میں اس کام کی اہمیت پیدا فرما و سے اور وہ وقت کی اس اہم ضرورت کو پورا کرسیس۔ گرکسی صاحب ول کے سینے میں ان عاجزانہ گرارشات سے کو پورا کرسیس۔ گرکسی صاحب ول کے سینے میں ان عاجزانہ گرارشات سے کرکت پیدا ہواور وہ اس سلسلہ میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو وہ مشور سے لئے احد کو بھی مطلع فرماویں تو ممنون ہوں گا۔ وہ ما تو فیق الا باللہ .

## نے برِدگی کاسلاب

تا تونی مسائل کی طرف اس شدت کے ساتھ مبذول رہی ہے کہ بہت سے اہم معاشرتی قانونی مسائل کی طرف اس شدت کے ساتھ مبذول رہی ہے کہ بہت سے اہم معاشرتی مسائل پیچے چلے گئے ہیں اور ان کی طرف توجہ یا تو بالکل نہیں رہی یا بہت کم رہی ہے اس کا متیجہ بیہ واکدا یک طرف جس ست رفتاری سے سیاست اور قانون میں دین کا عمل دخل شروع ہوا ہے ، دوسری طرف اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ معاشرت بالکل الٹی ست میں ہوا ہے ، دوسری طرف دوڑ رہی ہے بے پردگی اور بے حیائی گھر گھر پھیل پچی ہے عریانی اور فاشی اور خوری کی طرف دوڑ رہی ہے بے پردگی اور بے حیائی گھر گھر پھیل پچی ہے عریانی اور فاشی اور بازاروں میں سود، قمار نے حیاء عفت کا مفہوم تک ذہنوں سے محوکر دیا ہے ، بروں کا احترام ، خاندانی رشتوں کے اور دھوکہ فریب کوشیر مادر سجھ لیا گیا ہے ۔ اور اب ان برائیوں کی قباحت بھی دلوں سے مٹ اور دھوکہ فریب کوشیر مادر سجھ لیا گیا ہے ۔ اور اب ان برائیوں کی قباحت بھی دلوں سے مٹ بی گئی کرنی ہیں جن کا تعلق عام مسئلے پر چند دردمندانہ گذارشات قارئین کی خدمت میں پیش کرنی ہیں جن کا تعلق عام مسئلے پر چند دردمندانہ گذارشات قارئین کی خدمت میں پیش کرنی ہیں جن کا تعلق عام مسئلے اور ہی ہی ہے ، علماء اور اہل فکر سے بھی حکومت وقت سے بھی ۔

اسلام نے خواتین کوعزت وحرمت کا جو مقام بخشا ہے اور اس کے تقدی کی خفاظت کے لئے جو تعلیمات دی ہیں وہ دنیا بھر کے مذاہب اور اقوام ہیں ایک منفر دھیئیت کی حامل ہیں۔ اسلام نے ایک طرف عورت کی حرمت اور دوسری طرف اس کے جائز تمدنی اور معاشرتی حقوق کا شخفظ کرنے کے لئے جواحکام فرمائے ہیں ان کی حکمتوں کا احاطرانسانی عقل کے اور اک سے بالاتر ہے ، مسلمان عورت اپنی عزت کے شخفظ کے ساتھ تمام ضروری تمدنی حقوق رکھنے کے باوجود تلاش معاش میں ماری ماری پھرنے کے لئے نہیں بلکہ گھرکی ملکہ نے کے لئے بیدا ہوئی ہیں ،اسی لئے شریعت نے اس کی عمر کے سی مرحلہ میں فکر معاش کا بوجھاس کی گردن پر ڈالانہیں ، خال خال صورتیں تو مشتی ہیں لیکن عام حالات میں شادی سے پہلے کی گردن پر ڈالانہیں ، خال خال صورتیں تو مشتی ہیں کین عام حالات میں شادی سے پہلے

اک کے معاش کی ذ مہداری باپ پراورشادی کے بعد شوہر یا اولا و پرڈالی گئی ہے،لہذا نا گزیر ضرِورتوں کو حیموژ کرعام طور پراہے معاش کے لئے سڑ کیس حیماننے کی ضرورت نہیں ، چنانچہ ا ک فرزت و آ برواوراس فی حرمت و تفذی کوسلامت رکھنے کے لئے تھم بیدیا گیا ہے کہ: وقرن في بيوتكن ولا تبر جن تبرج الجاهلية الاولى (سورة احزاب:٣٣) "اورتم اینے گھروں میں قرار سے رہواور مجھیلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کرکے باہر نہ پھرا کرؤ" ضرورت کے موقع پرعورت کو گھرے باہر جانے کی اجازت بھی اسلام نے دی ہے کیکن اس طرح کہوہ پردے کے آ داب وشرا کط کو طوظ رکھ کر بقدر ضرورت باہر نکلے اور ایپنے آب کو ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بننے سے بچائے۔اس غرض کے لئے مرد وعورت کے در میان فطری تقسیم کار بیر کھی گئی ہے کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کرے اور مرد کے ائے کما کرلا ناعورت براس کا کوئی احسان ہیں ،اس کالازمی فریضہ ہے، بلکہ اس معالمے بیں اسلام نے عورت کو یہ فضیلت اور امتیاز بخشاہے کہ گھر کا انتظام بھی قانونی طور پراس کی ذمہ داری نہیں ہے،اخلاقی طور پراس کواس بات کی ترغیب ضروری دی گئی ہے کہ وہ شو ہر کے گھر ک دیکیے بھال کر ہے لیکن اگر کوئی عورت اپنی اس اخلاقی ذیمہ داری کو بیرانہ کرے تو مرداس کو بزور قانون اس برمجبور نبیں کرسکتا ، اس کے برخلاف مرد برعورت کے لئے کمانے کی ذمہ داری اخلاقی بھی ہے اور قانونی بھی اور اگر کوئی مرد اس میں کوتا ہی کرے تو عورت بزور قانون اے اس ذمہ داری کی ادائیگی پر مجبور کرسکتی ہے۔

اسلام نے عورت کو بیا متیاز اس کئے عطافر مایا ہے تاکہ وہ کسب معاش کی الجھنوں میں پڑ کرمعاشر تی برائیوں کا سبب بنے کے بجائے گھر میں رہ کرقوم کی تغییر کی خدمت انجام دے ۔گھر کا ماحول معاشر ہے کی وہ بنیاد ہے جس پرتدن کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اگر یہ بنیاد خراب ہوتو اس کا فساد پورے معاشر ہے میں سرایت کر جاتا ہے ،اس کے برتکس اگر ایک مسلمان خاتون اپنے گھر کے ماحول کوسنوار کران نونہالوں کی سیح تربیت کرے جنہیں آئی مسلمان خاتون اپنے گھر کے ماحول کوسنوار کران نونہالوں کی سیح تربیت کرے جنہیں ماری قوم خود کار طریقے پرسنور سکتی ہے اور اس طرت م دعورت کی عزت و آبر و کا پورا تعظ ہوتا ہے۔

اور دوسری طرف ایک ابیاستھرا گھریلو نظام وجود میں آتا ہے جومل کر پورے معاشرے کی یا کیزگی کا ضامن بن سکتا ہے لیکن جس ماحول میں معاشرے کی یا کیزگی کوئی قبہت ہی ندر کھتی ہواور جہاں عفت وعصمت کے بچائے اخلاق باختگی اور حیا سوزی کو منتهائے مقصود سمجھا جاتا ہو، ظاہرہے کہ وہاں اس تقتیم کار اور پر دہ اور حیا کو نہ صرف غیر ضروری بلکدراستے کی رکاوٹ مجھا جائے گا چنانچہ جب مغرب میں تمام اخلاقی اقدار ہے آ زادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کو گھر میں رہنے کواینے لئے دو ہری مصیبت سمجھا۔ ایک طرف تواس کی ہوس تاک طبیعت عورت کی کوئی ذمہ داری قبول کے بغیر قدم قدم براس سے لطف اندوز ہونا جا ہتی تھی اور دوسری طرف دہ اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو بھی ایک بوجه تصور كرتا تفا، چنانچه اس نے دونوں مشكلات كا جوعيا رانجل نكالا اس كا خوبصورت اور معصوم نام'' تحریک آ زادی نسوال'' رکھا۔عورت کو بیہ پڑھایا گیا کہتم اب تک گھر کی جار دیواری میں قیدرہی ہو،اب آزادی کا دورہاور تہیں اس قیدے باہرآ کرمردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا جاہیے۔اب تک تہمیں حکومت وسیاست کے ابوانوں ہے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ابتم ہاہرآ کرزندگی کی جدوجہد میں برابر کا حصہ بنوتو دنیا بھرکے اعزازات اوراونجے اونجے منصب تمہاراا نظار کردہے ہیں۔

عورت بے چاری ان دل فریب نعروں سے متاثر ہوکر گھر سے باہر آگئی اور پرو پیگنٹر سے کے تمام وسائل کے ذریعہ شور بچا مچا کراسے یہ باور کرادیا گیا کہ اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے ، اور اب اس کے رنج وجن کا غاتمہ ہوگیا ہے۔ ان دلفر یب نعروں کی آڑ میں عورت کو گھییٹ کر سڑکوں پر لایا گیا۔ اسے دفتر وں میں کلری عطا کی گئی ، اسے اجنبی مردول کے پرائیویٹ سیکرٹری کا '' منصب'' بختا گیا اسے'' اسٹینو ٹائیسٹ' بننے کا اعزاز دیا گیا۔ اسے سینکٹروں انسانوں کی تھی برداری کے لئے'' ایر ہوسٹس' کا ٹیسٹ ' بننے کا اعزاز دیا گیا۔ اسے سینکٹروں انسانوں کی تھی برداری کے لئے'' ایر ہوسٹس' کا ٹیسٹ ' بننے کا اعزاز دیا گیا۔ اسے سینکٹروں انسانوں کی تھی برداری کے لئے'' ایر ہوسٹس' کا ٹیسٹ ' بننے کا اعزاز دیا گیا۔ اسے تجارت چکانے کے لئے'' سیلزگرل' اور'' ماؤل گرل' بننے کا شرف بخشا گیا اور اس کے ایک ایک عضوکو بر سر بازار رسوا کر کے گا ہوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ، اور ہم سے مال خرید و بیہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پردین فطرت نے عزت

وآ بروکا تاج رکھا تھااور جس کے گلے میں عفت وعصمت کے ہارڈ الے تھے، تجارتی اداروں کے لئے ایک شوپیں اور مرد کی تھکن دور کرنے کے لئے ایک تفریح کا سامان بن کررہ گئی۔ نام بدلیا عمیاتھا کہ عورت کی'' آزادی'' وے کرسیاست و حکومت کے ایوان اس کے لئے کھولے جارہے ہیں۔لیکن ذرا جائزہ لے کرتو دیکھئے کہ اس عرصے میں خودمغربی ممالک کی کتنیعورتیں صدر و وزیراعظم یا وزیر بن گئیں؟ کتنی خوا تین کو جج بنایا گیا؟ کتنیعورتوں کو دوسرے بلند مناصب کا اعزاز نصیب ہوا؟ اعداد وشارجمع کئے جائیں تو ایسی عورتوں کا تناسب بمشكل چند في لا كه موگا-ان كني چني خواتين كو يجه مناصب دينے كے نام برباقي لاکھوںعورتوں کوجس بے در دی کے ساتھ سر کوں اور بازار میں تھسیٹ کر لایا گیا ہے وہ '' آ زادی نسوال 'کے فراڈ کا المناک ترین پہلو ہے۔ آج پورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھوتو دنیا بھرکے تمام نیلے درجے کے کام عورت کے سپر دہیں۔ریستورانوں میں کوئی مرد ویٹر شاذ ونا در ہی کہیں نظر آئے گا ورنہ بیخد مات تمام ترعورتیں انجام دے رہی ہیں، ہوٹلوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنے اوران کے بستر کی جاوریں بدلنے اور 'روم اٹنڈنٹ'' کی خدمات تمام تر عورتوں کے سپر دہیں دکانوں پر مال بیچنے کیلئے مردخال خال نظر آئیں گے بیکام بھی عورتوں ہی ہے لیا جار ہاہے۔ دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور سے عورتیں ہی تعینات ہیںاور بیرے ہے لے کرکلرگ تک تمام''مناصب'' زیادہ تراسی صنف نازک کے حصہ میں آئے ہیں' جسے گھر کی قیدہے آزادی' عطاکی گئی ہے۔

پروبیگنڈے کی قوتوں نے بی جیب وغریب فلفہ ذہنوں میں مسلط کر دیا ہے کہ عورت اگراپنے گھر میں اپنے اور اپنے شوہر، اپنے مال باپ بہن بھائیوں اور اولا و کے لئے خانہ داری کا انتظام کر ہے تو بی قیداور ذلت ہے لیکن وہی عورت اجنبی مردوں کے لئے کھانا پائے ان کے کمروں کی صفائی کر ہے ، ہوٹلوں اور جہازوں میں ان کی میز بانی کردے ، دکانوں پراپی مسکراہٹوں سے گا ہوں کومتوجہ کر ہاور دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ 'آزادی'' اور اعز از ہے۔ اناللہ دا جعون ۔

اور ذلت آمیز ڈیوٹیاں اواکرنے کے باوجود اپنے گھر کے کام دھندوں سے اب بھی فارغ نہیں ہوئی، گھر کی تمام خدمات آج بھی پہلے کی طرح اسکی ذمہ ہیں اور یورپ اور امریکہ میں اکثریت ان عورتوں کی ہے جن کو آٹھ تھنٹے کی ڈیوٹی وینے کے بعد اپنے گھر پہنچ کر کھانا پکانے ، برتن دھونے اور گھر کی صفائی کا کام اب بھی کرنا بڑتا ہے۔

بیتواس نام نہاد' آزادی' کے دونتائج ہیں جوخود عورت اپنی ذاتی زندگی ہیں بھگت رہی ہے اور مردوزن کے بے محابا اختلاط سے پورے معاشرے ہیں بداخلاتی ، جنسی جرائم، بے راہ دوی اور آوارگی کی جو تباہ کن وہا کیں وہاں پھوٹی ہیں وہ کسی بھی باخبر انسان سے پوشیدہ نہیں ۔ عالمی نظام کی اینٹ سے اینٹ نگی ہے، حسب ونسب کا کوئی تصور باتی نہیں رہا۔ عفت وعصمت داستان پارینہ بن چکی ہے۔ طلاقوں کی کثر سے نے گھر کے گھر اجاز دستے ہیں جنسی جنون تصور کی خیالی سرحدیں بھی پارکر چکاہے اور فیاشی کے عفریت نے انسانیت کی ایک ایک قدر کو بھنجوڑ کرر کھ دیا ہے۔ یہ واقعات کسی خیالی و نیا کے نہیں ہیں، یہ مغربی ممالک کے وہ نا قابل انکار حالات ہیں جن کا ہر مخص وہاں جا کرمشاہدہ کرسکتا ہے اور جولگ وہاں نہیں جاسکتے۔ ان حالات کی خبریں لازما ان تک بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ تقلید مغرب کے جوشائقین شروع شروع میں وہاں جا کر آباد ہوئے کچھ عرصے تک وہاں کی مغرب کے جوشائقین شروع شروع میں وہاں جا کر آباد ہوئے کچھ عرصے تک وہاں کی چیک دمک کی سیر کرنے کے بعد جب خودصا حب اولا دہوئے اور اپنی بچیوں کا مسئلہ سامنے چک دمک کی سیر کرنے کے بعد جب خودصا حب اولا دہوئے اور اپنی بچیوں کا مسئلہ سامنے آیا توان کی پریشائی اور ہے جوشائقین کی پیمیاں رہ کرا ندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

سوال بہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی کوئی رمق موجود ہو یہ پہند
کرسکتا ہے کہ خدانخو استہ بیگھناؤ نے حالات ہمارے اپنے ملک اور اپنے معاشرے ہیں بھی
د ہرائے جا کیں؟ اگر نہیں! اور یقیناً نہیں تو یہ کیساستم ہے کہ ہم بھی رفتہ رفتہ بے پردگی اور
ہوجانی کے اس راستے پرچل رہے ہیں جس نے مغرب کومعاشرتی تباہی اور اخلاقی دیوالیہ
پن کے آخری سرے تک پہنچادیا ہے۔

ایک زمانه تفاکه سلمان خاندان کی خواتین کی سواریوں پر بھی پردے بندھے ہوئے ہوتے سے اور پردہ شرافت و عالی نسبی کا نشان سمجھا جاتا تھا ، لیکن آج آئیں شریف گھرانوں کی

بیٹیاں بازاروں میں برہندسر گھوم رہی ہیں۔ بڑے شہروں میں تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شہر میں برقعے کی شکل خال خال ہی کہیں نظر آتی ہے، بے پردگ کے سیلاب نے حیاءوغیرت کاجنازہ نکال کرد کا دیا ہے اور دیندارگھر انوں میں بھی پر دے کی اہمیت کا احساس روز بروز گھٹ رہاہے۔ بعض لوگ بے پردگی کی حمایت میں کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری بے بردگی کو پورپ اور امریکہ کی بے بردگ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور یہاں کی بے بردگ وہ نتائج پیدا نہیں کرے گی جومغرب میں پیدا ہو چکے ہیں لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ جو پچھ مغرب میں ہوایا ہو ر ہا ہے وہ فطرت کے ساتھ بغاوت کے لازمی اورمنطقی نتائج ہیں ، یہ بغاوت جہال کہیں ہوگی ،اینے انہی منطقی نتائج تک پہنچ کررہے گی ،ان نتائج کو کھو کھلے فلسفوں سے نہیں روکا جاسکتا اور جولوگ بے بردگی کوفروغ وینے کے بعد معاشرے میں عفت وعصمت باقی رکھنے کے دعوے کرتے ہیں یا تو خوداحقوں کی جنت میں بستے ہیں یا دوسروں کی آ تھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں بے بردگی کا رواج بڑھا ہے اس وقت سے اغوا ، زنا اور دوسرے جزائم کی شرح کہیں ہے کہیں پہنچ گئی ہے، اور اس طرح جس مقدار میں ہم بے پردگی کی طرف بوھے اس تناسب سے مغربی معاشر ہے کی تعنین بھی ہمارے یہاں سرایت کر گئی ہیں۔ ان لعنتوں کے سدباب کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف ہے کہم پردے کے سلسلے میں

ان لعنتوں کے سدباب کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف ہیر کہ ہم پردے کے سلسلے میں اسے طرز عمل کو بدل کردین فطرت کی انہی تعلیمات کی طرف لوٹیں جنہوں نے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ افسوں سے ہم کہ پرو پیگنڈے اور جن گھرانوں کے زیراثر رفتہ رفتہ بے پردگی کی برائی ذہنوں سے محوجوتی جارہی ہے اور جن گھرانوں کے بارے میں ہمی ہورہاہے ،گھرے بارے میں ہمی وہ ختم ہورہاہے ،گھرے وہ بڑے جو بذات خود بے پردگی کو برا سمجھتے ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ اس سلاب کے آگے سپر ڈالنے کے بجائے اپنے گھروں کا ذہن بنانے کی فکر کریں ، انہیں اللہ اور اس کے آگر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یا دولا کیں ، ان احکام کی نافر مانی کے شکین متا تج سے آگا ہوں کا فرمانی کے شکین متا تج سے آگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یا دولا کیں ، ان احکام کی نافر مانی کے شکین متا تج سے آگاہ

کریں اورانہیں یہ باورکرادیں کہ وہ اپنی موجودگی میں اپنے گھر کی خوا تین کو بے پردہ نہیں دیکھیں گے توان شاءاللہ اس سیلا ب پر روک ضرور قائم ہوگی۔

ہمارے خطباء اور واعظ حضرت نے بھی ایک مدت سے اس مسئلے کی وضاحت چھوڑ رکھی ہے اور اس اسلامی تکم کی تعلیم وہلینے میں بھی بہت ستی آگئی ہے۔ شاید بید خیال ہونے لگا ہے کہ اس معالمے میں وعظ وقعیحت ہے اثر ہو چکی ہے۔ لیکن خوب سمجھ لینا جائے کہ وائی حق کا کام میہ ہے کہ وہ تھکنے اور مایوس ہونے کے بجائے اپنے حصے کا کام انجام ویتا رہ، متائج تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں لیکن وائی کا کام میہ ہے کہ وہ دعوت کوست نہ پڑنے دتائج تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں لیکن وائی کا کام میہ ہے کہ وہ وہ ایک نہ ایک دن ایک دن ایک دن ایثا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ بیقر آن کریم کا وعدہ ہے:

و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین ''اورهیحت کرو، که بلاشبه هیحت مومنول کوفا کده پینیاتی ہے۔''

حالات بلاشبہ تشویشتاک ہیں، کیکن بفضلہ تعالی ابھی ہمارا معاشرہ اس مقام پرنہیں پہنچا جہاں اصلاح کی کوئی اُمید باتی نہیں رہتی، ہزار غفلتوں اور کوتا ہیوں کے باوجود بجلاللہ ابھی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر، آنخضرت محصلی اللہ علیہ وسلم پراور یوم آخرت پر ایمان موجود ہواوراس دولت ایمان کی وجہ ہے ابھی دعوت و تبلیغ کرنے کے لئے لوگوں کے کان بالکل بند نہیں ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاص اور حکمت کے ساتھ موثر انداز میں جن کی وعوت متواتر پہنچتی رہے۔ آگر خدانخواستہ اس مرحلہ پراس فریضے میں کوتا ہی جاری رہی تو اصلاح کی کوششیں روز بروز مشکل تر ہوتی جا کیں گی اور خدانہ کر ہے کہ ہمارے معاشرت میں وہ صورت حال بیدا ہوجس سے آج مغربی مما لک دو چار ہیں۔ اللہ تعالی معاشرت میں وہ صورت حال بیدا ہوجس سے آج مغربی مما لک دو چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ممانی وہ روز بدنہ دکھائے ، اور اصلاح حال کے لئے اپنے جھے کا کام صدق واخلاق اور گئن ہمیں وہ روز بدنہ دکھائے ، اور اصلاح حال کے لئے اپنے حصے کا کام صدق واخلاق اور گئن

### فحاش كاعذاب

"ايُدز"

ایک حدیث میں نبی کریم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
'' جب بھی کسی قوم میں فحاشی کا رواج بردھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھلم کھلا بے حیائی
کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے درمیان طاعون اور ایسی بیاریاں بھیل جاتی ہیں جوان
کے گذرے ہوئے اسلاف کے زمانے میں موجود نہیں تھیں۔'' (سنن ابن ماجہ)

کا کرد کے ہوے اسمال سے دریا ہیں ہیں، بہت ی بیادیاں توالی ہیں جن کا بہلے نہ کوئی تصورتھا، ندان کا نام کہیں سنا گیا تھا اور بہت ی ایی ہیں کہ پہلے کہیں اِکا دُکا کم بہلے نہ کوئی تصورتھا، ندان کا نام کہیں سنا گیا تھا اور بہت ی ایی ہیں کہ پہلے کہیں اِکا دُکا کمی کو ہوجا تیں تو ایک انہونے جو بے کی طرح اس کا شور چی جا تا تھا لیکن آج بیادیاں بستی بھیل گئی ہیں اور ان میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد روز افزوں ہے۔ ان تمام ہی بیادیوں کو فذکورہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و کم کا مصدات قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ و نیا میں مبتلا ہوئی میں اضافہ ہور ہا ہے۔
جس رفتار سے فحاشی بڑھ رہی ہے، اسی رفتار سے ان بیادی امریکہ و غیرہ میں ایکی پیدا ہوئی ہیں حال ہی میں امال ہی میں امال ہی ہیں امال ہی کے بعدا کیک خوانا کہ بیادی امریکہ و غیرہ میں ایکی پیدا ہوئی ہے۔ جے سوائے فحاشی کے عذاب ساوی کے کسی اور عنوان سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 'ایڈ''

ین حال بی بین ا ۱۹۸ و لے بعد ایک حوانا ک بیاری امریکہ وغیرہ بین ا ۱۹۸ و لیے بیدا ہوئی ہے جے سوائے فحاشی کے عذاب ہاوی کے کی اور عنوان سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ 'ایڈز' کی وہ مبلک بیاری ہے جس کا چرچا آج کل اخبارات ورسائل میں بکثر ت ہوتا رہتا ہے۔ یوں تو اس بیاری میں یکا یک وزن کھٹے جانا ، بخار ، دست وغیرہ کی علامت نمایاں ہوتی رہتی ہیں ، وماغ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن اس بیاری کی خوفنا کر ترین خصوصیت ہے کہ اس میں مریض کے جسم کی قوت مدافعت ختم ہوجاتی ہے۔ چنا نچاس کے بعد خفیف اس میں مریض کے جسم کی قوت مدافعت ختم ہوجاتی ہے۔ چنا نچاس کے بعد خفیف سے برتم کی قوت مدافعت ختم ہوجاتی ہے۔ چنا نچاس کے بعد خفیف سے ختم ہوجاتی ہے۔ چنا نچاس کے بعد خفیف سے خفیف بیاری کا بھی اس میں خل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک معمولی ساعارضہ بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے ، چنا نچیاس بیاری میں مبتلا ہونے کوموت کا بیقینی ہونا سمجھا جا تا ہے۔ اس بیاری ثابت ہوتا ہے ، چنا نچیاس بیاری میں مبتلا ہونے کوموت کا بیقینی ہونا سمجھا جا تا ہے۔ اس بیاری

کاکوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوااوراطباء اب تک کی تحقیق وجتجو ہے جس نتیج پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیاری کا سب سے بڑا سبب رگ کے انجکشن کے ذریعے منشیات کا استعمال اورجنسی اختلاط کی کثرت ہے اور یہ یا تو ہم جنسی (غیر فطری عمل) سے پیدا ہوتی ہے، یا ایسے مردول کو گئی ہے جو کسی امتیاز کے بغیر زیادہ عورتوں سے جنسی تعلق قائم رکھتے ہول نیز ایسی عورتوں کو جو زیادہ مردول سے جنسی تعلق استوار کرتی ہول۔

جب سے امریکہ میں یہ بیاری پیدا ہوئی ہے، وہاں کے اخبارات ورسائل میں اس موضوع پرایک کہرام مجاہوا ہے، ان کے تقریباً ہر دوسر سے تیسر سے تار سے میں ایڈز کی خبریں، اس پر تبعر سے اور اس سلسلے میں لوگوں کے تاثر ات شائع ہوتے رہتے ہیں لیکن اس امر تبد امریکہ کے ایک رسائے '' ٹائم'' نے اپنی الافروری کی اشاعت میں اس موضوع پر تین بہت مفصل مقالے شائع کئے ہیں اور ان کی اہمیت کے پیش نظر انہی میں سے ایک مقالے کے مفال مقالے میائی والی الفاظ میں تھا یا ہے۔ عنوان ہیہ ہے:

ال کے بعد جلدی ہی اس کے اثرات بیاری کی شکل میں ظاہر ہوجا ئیں ، بلکہ بعض اوقات بیہ اثرات دس سال بعد بھی ظاہر ہو سکتے ہیں ، اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ صحت کا اندازہ بیہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں دس لا کھ سے زیادہ افراد ایڈز کے جراثیم کا نشا نہ بے ہوئے ہیں جن میں سے نوے فیصد افراد کو اپنے بارے میں اس ہولنا کے حقیقت کا علم بھی ہوئے ہیں جن میں سے نوے فیصد افراد کو اپنے بارے میں اس ہولنا کے حقیقت کا علم بھی نہیں ہے۔ امریکہ کے علاوہ براعظم افریقہ میں بھی بید بیاری تیزی سے پھیل رہی ہے اور افریقہ میں بیس لا کھ سے بچاس لا کھ تک کی تعداد ایڈز میں جتلا ہو چکی ہے، امریکہ کے حکمہ "فریقہ میں بیس لا کھ سے بچاس لا کھ تک کی تعداد ایڈز میں جتلا ہو چکی ہے، امریکہ کے حکمہ "فریقہ میں بیس لا کھ سے بچاس لا کھ تک کی تعداد ایڈز میں جتلا ہو چکی ہے، امریکہ کے حکمہ "فریقہ میں بیس لا کھ سے بچاس لا کھ تک کی تعداد ایڈز میں جتلا ہو چکی ہے، امریکہ کے حکمہ "

"اگرہم بیاری کی روک تھام میں کوئی موٹر پیش رفت نہ کرسکے تو آئندہ دی سال کے اندرد نیا کے کروڈ دن افراد کے لئے ایک عالمگیر پیغام موت کا خوفنا ک اندیشہ پیدا ہوجائے گا۔"
اورجان پاپ کنس یو نیورٹی کے ماہر وبائی امراض فی فریک پاک نے کہا ہے کہ:
" بعض ملک ابنی آبادی کا ۲۵ فیصد حصراس وبائی مرض میں گنوا بیٹھیں گے۔"
ابھی تک اس بیاری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ، بڑی کدوکاش کے بعد جو چند دوائیں ایجاد ہوئی ہیں وہ صرف عارضی تدامیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن سے عوارض کی شدت میں افق افاقہ ہو جاتا ہے لیکن مرض خم نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے بعض دوائیں پچھ اور پیچید گیاں پیدا کر دیتی ہیں، جن میں خون کی بے حد کی اور غشی وغیرہ داخل ہیں۔ بعض دواؤں کے استعمال کے دوران ہر ہفتے مریض کے جم کا سازا خون تبدیل کر تالا ذمی ہوجا تا ہے۔

کے استعمال کے دوران ہر ہفتے مریض کے جم کا سازا خون تبدیل کر تالا ذمی ہوجا تا ہے۔

کر استعمال کے دوران ہر ہفتے مریض کے جم کا سازا خون تبدیل کر تالا ذمی ہوجا تا ہے۔

مریضوں کی و کیے بھال پر آنے والے اخراجات کا تخمید دس کروڈ ڈالر سے زیادہ ہے اور مریضوں کی و کیے بھال پر آنے والے اخراجات کا تخمید دس کروڈ ڈالر سالا نہ تک پہنے جا کیں گ

ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں ایڈز کے دس مریضوں کے علاج پر جیار لاکھ بچیاس ہزار ڈالر کا خرج آیا۔ بیرقم افریقی ملک زائر کے سب سے بڑے بہتال کے پورے سال کے بجٹ سے بھی زائد ہے۔ (صسال کا کم) اس طرح ایڈز کی بیاری میں مبتلا ملکوں

کے لئے ایک معاشی چیلنے بھی بنتی جارہی ہے۔اس بیاری سے حفظ مانقدم کا بھی کوئی یقینی طریقہ دریا دنت نہیں ہوا،امریکی محکمہ صحت کے مطابق:

''ہروہ جھن جوکی نئی ساتھی کے ساتھ جنسی عمل میں مشغول ہو، یا کسی ایسے پرانے ساتھی کے ساتھ جس کا ماضی نا معلوم ہے، ایڈز کے خطرے کا شکار ہے۔' (ص ۲۵ کا کم ۲۷)

امریکی معاشرے میں بلاا تنیاز جنسی تعلقات کا جو گھناؤ ناسیلاب انڈ آ یا ہے، اس کی بناء پر بسااوقات شوہراور بیوی کو بھی ایک دوسرے کا'' جنسی ماضی'' معلوم نہیں ہوتا، اس لئے یہ خطرہ گھر کھر کھیل رہا ہے، اور جب تک دونوں رفیق زندگی ممل طور پر اپنا ٹیسٹ نہ کرا کیں، اس وقت تک ایک شادی شدہ جوڑا بھی، جو آ کندہ بدکاری سے تائب ہو چکا ہو، اس خطرے سے مشنی نہیں ہے۔ اٹلانٹا کا طبی مرکز اس وقت ایڈز کے سد باب کے سلسلے میں سب سے زیادہ سرگرم ہے اور مارتھا ملجس نے اینے مضمون میں اس کے ایک ذمہ وارا فسر کا یہ جملہ قبل کیا ہے کہ:

''نہم اینے ۱۹۶۰ء کے عشرے میں گئے ہوئے گناہوں کی تیت ادا کررہے ہیں، جب حالت ریقی کہایک رات آتی تو کوئی ذمہ داری قبول کئے بغیر جنسی ممل کاار تکاب ایک دککش فیشن سمجھاجا تا۔'' (ص۲۵ کالم۳۲)

بعض لوگ اب اس نجج پرسوچنے گئے ہیں اور اس صورت حال کا دیریا علاج اس میں سمجھتے ہیں کہ بلا امتیاز جنسی تعلقات قائم کرکے فطرت کے ساتھ اس بغاوت کا سلسلہ اب ختم ہونا جا ہیں۔ مارتھا سلجس لکھتی ہے:

" تاہم ہرس میں جو تھی ہے۔ افسران اس بات کی وکالت کررہے ہیں جو قریب قریب ایک ساجی انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے، امریکہ محکمہ "صحت وانسانی خدمات" کے سیکرٹری اوٹس، آرباون کہتے ہیں کہ طریق زندگی میں تبدیلی لانے کی ناگز برضرورت پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے " • ۱۹۸ء کے بعد کے امریکہ کے لئے اس کا مطلب سے کہ محکنہ شدر لع صدی میں جو جنسی انقلاب آیا تھا اسے منسوخ کر دیا جائے۔ " (ص ۲۵ کا لم ا) کنشتہ رابع صدی میں جو جنسی انقلاب آیا تھا اسے منسوخ کر دیا جائے۔ " (ص ۲۵ کا لم ا) شہر پیدا کو سے کہ انتہائی خوفز دہ ہیں۔ بعض افراد نے اپناری کا شہر پیدا ہوگیا ہے، اب وہ ہر جنسی ممل سے انتہائی خوفز دہ ہیں۔ بعض افراد نے اپنے اندرایڈز کی ہوگیا ہے، اب وہ ہر جنسی ممل سے انتہائی خوفز دہ ہیں۔ بعض افراد نے اپنے اندرایڈز کی

بیاری موجود ہونے کی خبر سنتے ہی اس کی اذیتوں کے خوف سے خود کشی کرلی ہے۔ اٹلانٹا کا طبی مرکز جوالیے لوگوں کی بناہ گاہ بنا ہوا ہے ، اس میں میج وشام ایسے لوگوں کے فون آتے رہی مرکز کی ڈائر یکٹر میری بلیمنگ کہتی ہیں کہ'' میں جنسی اختلاط رکھنے والی عور توں میں شدید خوف کے اثر ات دیکھتی ہوں۔ جواب باقی ماندہ زندگی میں تجرد اختیار کرنے کا فیصلہ کررہی ہیں۔'' (ص ۱۵ کا کم ۲۳)

"السلط میں جس مقام پر بینی چکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاح حال کی کوشش کرنے السلط میں جس مقام پر بینی چکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاح حال کی کوشش کرنے والے اس بات سے نقریبا مایوی کا اظہار کر دہے ہیں کہ معاشر سے کے جنسی طرز عمل میں کوئی نمایاں تبدیلی آسکے گی، کیونکہ جن لوگوں کو ابھی اس وباء سے براہ راست واسط نہیں پڑا، وہ اپنے جنس طرز عمل میں اونی تبدیلی لانے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں، بلکہ اس نصور کا بھی نماق اڑا تے ہیں، جس کی کی مثالیں " ٹائم" کے زیر نظر مضامین میں دی گئی ہیں لا ذاکھ صحت کی دومری کوشش ہیں، جس کی کی مثالیں " ٹائم" کے دوران الی احتیاطی تد ابیر کریں جوائی ذکی روک تھام کر کئیں۔ ان احتیاطی تد ابیر کریں جوائی ذکی روک تھام کر کئیں۔ ان احتیاطی تد ابیر میں کنڈ وم (مانع حمل غلاف) کا استعمال بھی شامل ہے چنا نچے" دمخفوظ جنسی عمل" (SAFE SEX)

" الیکن ان تدابیر کی تعلیم و بلغ سے فیاشی میں کوئی کی آنے کے بجائے اس میں اصافہ ہوگیا ہے کیونکہ مارتھا بھی کے الفاظ میں اس طرح پر لیں میں اور ٹیلی ویژن پرانسان کی جسمانی حرکات اور کنڈوم جیسے جنسی تحفظات کے استعال پر مفصل مذاکرے ہوئے گئے ہیں اور ان کے نتیج میں جنسی عمل کے طریقے عوام میں استے الم نشرح ہو کر پھیل مجے ہیں کہ ایک سال پہلے ان کے اس طرح گھر پھیلنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ "(س ۲۵ کالم)

"اس کے باوجود جن لوگوں کو اس بیاری سے کوئی قریبی واسط نہیں پڑا، وہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے پر بھی آ مادہ نہیں ہیں۔ جب انہیں ایڈز کے خطرات کی طرف متوجہ کیا جاتا سے تو وہ یہ کہ کرٹال دیتے ہیں کہ "ہم تو ایسا کرتے ہیں ہمیں کی نہیں ہوگا" حدید ہے کہ نیو یارک کی کو لمبیا یو نیورٹی میں "خد مات صحت" کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سہولت کی بارک کی کو لمبیا یو نیورٹی میں "خد مات صحت" کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سہولت کی بارک کی کو لمبیا یو نیورٹی میں "خد مات صحت" کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سہولت کی بارک کی کو لمبیا یو نیورٹی میں "خد مات صحت" کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سہولت کی بیارک کی کو لمبیا یو نیورٹی میں "خد مات صحت" کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سہولت کی بیارک کی کو لمبیا یو نیورٹی میں "خد مات صحت" کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سہولت کی میں "کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سہولت کی میں تو اس میں سے تو اس میں کے ڈائر میکٹر نے طلبا اور طالبات کی سے کو کی کو کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کیا کو کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کیا کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کیا کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کیا کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کیا کر کے کہر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کا کر کی کو کھر کو کھر کو کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر

فاطر خدمات صحت کی ممارت کے بیت الخلاوں میں '' کنڈوم'' کی فراہمی کا انظام کردیا۔ نیز اسس مفات پر مشمل ایک کتا بچے تقسیم کرایا جس میں '' محفوظ جنسی مل'' کے بارے میں معلومات ای وضاحت کے ساتھ درج تھیں کہ اس کے جوفقرے'' ٹائم'' کے مضمون میں نقل کئے گئے ہیں۔ انہیں نقل کرنے گئے میں۔ انہیں نقل کرنے کی داقم الحروف کے قلم میں سکت نہیں ہے۔ کیلیفور نیا کی مشہور یو نیورش میں دو ہفتے قبل '' ایڈ ذاور کالج کا احاط'' کے موضوع پر ایک سمپوزیم کا اجتمام کیا گیا ہے۔ جس میں 90 کا لجوں کے 435 نما کندوں نے شرکت کی اس سمپوزیم کے دوران ایک فلم دکھائی گئی جس میں '' محفوظ جنسی مل'' کا عملی مظاہر ویش کیا گیا تھا۔''

"الین طلباءان خدمات سے قائدہ اٹھانے کے لئے تیار نہیں وہ ذکورہ کانچردی کے ٹوکروں میں پھینک جاتے ہیں ، اور کنڈوم "و" کو بے آرامی کا ذریعہ (INCDNUENIENCE) قرار دیتے ہیں۔ایک اکیس سالہ طالب علم سے جب اس طرز عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ" جذبات کے برا جیختہ ہونے کے بعد انسان ایسے مراحل پر پہنچ جاتا ہے جہال رکناممکن نہیں ہوتا۔اس وقت بائح سال بعد کی بات نہیں سوچی جاسکتی۔ اس وقت تو صرف اسی وقت کے بارے میں سوچا جاسکتی۔ اس وقت تو صرف اسی وقت کے بارے میں سوچا جاسکتا ہے۔" (ص ۱۲ کالم ۱۲۳)

ایک ناول نگار خاتون ایر یکا جونگ جوجنسی آ زادی کی سرگرم پرچار کررہی ہے،
واشکنن پوسٹ کے ایک کالم میں ان احتیاطی تد ابیر پرتبمرہ کرتے ہوئے گھتی ہے:
د' اب بیکام بہت مشکل ہے کہ کوئی دکش تنہا مرداس سے بیٹھین کے بغیر حاصل کیا
جاسکے کہ اس کے جنسی تعلقات اور منشیات کے استعال کی تاریخ کیارہی ہے؟ نیز اس کے
خون کے معاکنے کے نتائج بھی معلوم کرنے ہوں گے پھراس کے ہاتھ میں کنڈوم بھی تھانا
ہوگا۔ کیا اس سارے جینجھٹ کے مقابلے میں جنسی عمل سے بالکلید دشتبردار ہوکر کسی ذہبی
منظیم میں شامل ہوجانازیادہ آسان نہیں؟'(ص ۲۵ کالم))

یہ بیں وہ حالات جن میں صحت کی ایک معلّمہ میری شرمن کا کہنا ہے کہ ' ہمارے اور کنڈ وم کو قبول کرنے کے درمیان پوری ایک نسل کا فاصلہ ہے۔ چنا نچے ساری کوششوں کے باوجود لاس اینجلز کے'' ایڈز پروجیکٹ کے ڈائر یکٹر ڈاکٹر جرمن میسونٹ کا تخیینہ ہیہ کہ اوسطاً ہریا نج سیکنڈ بعدایک امریکی انہائی خطرناک جنسی عمل میں مصروف ہوتا ہے۔' اسطاً ہریا نج سیکنڈ بعدایک امریکن کا لجے ہیلتھ ایسوی ایشن نے ایک ٹاسک فورس ایڈز کے مقابلے کے لئے بنائی ہے اس کے چیئر مین میں ڈاکٹر رچرڈ کیلنگ نے تعلیمی جدوجہد کے نتائج ہے مایوی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

''تعلیم صحت کے بارے میں ایک پائی آنگیز نظریہ یہ ہے کہ جب تک مرنے والوں کی تعداد
ہولنا کے حدتک نہ بڑھ جائے ، ایڈز کا مرض اس کے باقی مائدہ افراد کے لئے ذاتی مسکنیس بنے گااور
وہ بنجیدگی کے ساتھ اپنے طرز کمل میں کوئی بنیاوی تبدیلی نہیں لا کمیں گے۔''(ص 21)کالم)

یہ تھا'' ٹائم'' کے فہ کورہ تین مضامین کے اہم حصوں کا نہایت مختفر
خلاصہ اس خلاصے کے بعض حصوں کونقل کرتے وقت بھی آ خرتک

قلم جھجگتا ہی رہا اور انہیں اپنے قلم سے لکھنا کائی صبر آ زما معلوم ہوا ،

تلم جھجگتا ہی رہا اور انہیں اپنے قلم سے لکھنا کائی صبر آ زما معلوم ہوا ،

الیکن اس خیال سے انہیں لکھ دیا کہ امر کی تہذیب کے بید تھا کت

ہماری قوم کے ان لوگوں کے سامنے ضرور آ نے چا ہیں جوز ندگی کے

ہماری قوم کے ان لوگوں کے سامنے ضرور آ نے چا ہیں جوز ندگی کے

ہماری قوم کے ان لوگوں کے سامنے ضرور آ نے چا ہیں جوز ندگی کے

ہماری توم کے ان لوگوں کے سامنے ضرور آ نے چا ہیں جوز ندگی کے

ہماری توم کے ان لوگوں کے سامنے میں مغرب کے پیچھے پیچھے چلنے کو اپنے لئے راہ نجات

تصور کرتے ہیں۔ (اصلامی مفاین)

#### موجوده حالات ميں بهاراطرزعمل

" زمانه برداخراب آگیا ہے " ..... " بدین کا سیلاب بردهتا جار ہاہے " ..... " لوگوں کا دین وائدان سے کوئی واسط نہیں رہا" ..... " مکروفریب کا بازار گرم ہے " ..... " عربانی و بے حیائی کی انتہا وہوچکی ہے۔ "

ال قتم کے جلے ہیں جوہم دن رات اپنی مجلسوں میں کہتے اور سنتے رہتے ہیں اور بلاشہ بیتمام باتیں ہی بھی ہیں۔ ہرسال کا مواز نہ پچھلے سال سے بیجئے تو دینی اعتبار سے انحطاط نظر آتا ہے لیکن افسوسناک بات بہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں جس ان باتوں کا تذکرہ اس انحطاط نظر آتا ہے لیکن افسوسناک بات بہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں جس ان باتوں کا تذکرہ اس لئے ہیں ، الئے ہیں کرتے کہ ہمیں اس صورت حال پر کوئی تشویش ہے اور ہم اسے بدلنا چاہتے ہیں ، بلکہ بیتذکرہ محض برائے تذکرہ ہوکررہ گیا ہے اور بیجی ایک فیشن سابن چکا ہے کہ جب کوئی بات نظلے تو زمانے اور زمانے کوگوں پر دوچار فقرے چلتے کرکے ان کی حالت پر محض نبانی اظہار فسوس کر دیا جائے لیکن میصورت حال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اور اسے بدلئے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بیسوالات ہم میں سے اکثر لوگوں کی سوچ کے موضوع سے بیسر خادرے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ذمانے کے بارے میں اس قتم کی موضوع سے بیسر خادرے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ذمانے کے بارے میں اس قتم کی بات میں ہیں جنہیں مختف صلواتیں سنا کرفارغ ہوئے ہیں بلکہ خود بھی انہی لوگوں کے ہیں چیچے ہولیتے ہیں جنہیں مختف صلواتیں سنا کرفارغ ہوئے ہیں۔

سوال بیہ کہ آپ کواس صورت حال پرکوئی تشویش اورائے بدلنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ اگر کوئی تشویش نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اس قتم کے جملے کہہ کرفضا کو مکدر کرنے کی ضرورت بن کیا ہے؟ اورا گروا قعنا آپ کوان حالات پرتشویش ہے اور آپ دل سے چاہتے مرورت بن کیا ان کا سد باب ہوتو پھر صرف دو چار جملے زبان سے کہہ کرفارغ ہوجانا کیے درست ہوسکتا ہے؟ فرض سیجے کہ ہماری آ تھول کے سامنے ایک ہولناک آگ ہورک رہی ہواور ہم یقین سے جانے ہول کہ اگراس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے خاندان اور پوری ہی تو

کواٹی لبیٹ میں لے لے گی تو کیا پھر بھی ہمارا طرزعمل بہی ہوگا کہ اطمینان سے بیٹھ کر صرف اظہارانسوں کرتے رہیں اور ہاتھ یاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں۔؟

اگر ذہن و دماغ عقل و ہوتی ہے بالکل ہی خالی ہیں ہیں تو ہم آگ کے ہوڑ کے اور پھیلنے کا تذکرہ اس بے پروائی ہے ہیں کر سکتے۔ایسے موقع پر بے وقوف ہے ہیں ہیں تو ہم آگ کے ہوڑ کے ایک مقصد لوگوں کو سنانے ہے بیل فائر ہریگیڈ کوفون کرے گا اور جب تک وہ نہ پہنچ خود آگ پر پانی یامٹی ڈالے گا اور دو ہروں کو بھی اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دے گا گر اس پر بھی قالو پانا ممکن نہ ہوتو ایس چیزیں آس پاس سے ہٹائے گا جس کو آگ پڑسکتی ہو، پھر بھی آگ برحتی نظر آئے تو لوگوں کی جان بچائے گا جس کو آگ پڑسکتی ہو، پھر بھی آگ برحتی نظر آئے تو لوگوں کی جان بچائے کے لئے آئیس دو ہری جگہ نقل کرنے کی کوشش کرے گا اور کی کو ہاں سے نہ ہٹا ہے گا اور اگر والوں کو وہاں سے اٹھالے جائے گا اور اگر ان بھی مہلت نہ ہوتو کم از کم خود تو بھاگ ہی کھڑ ابوگا لیکن بیہ بات کی انسان سے ممکن نہیں ہو گا کہ گئے پر زبانی اظہار افسوں کرکے بدستور اپنے کام میں سنہک ہوجائے یا بیسون کر کہ آگ ہے بیا تارانسانوں کونگل چی ہے ،خود بھی اس میں کو د پڑے؟ بیتو انسانی کی فطرت ہے کہ آگ ہے جانہ تارانسانوں کونگل چی ہے ،خود بھی اس میں کو د پڑے؟ بیتو انسانی کی فطرت ہے کہ آگ ہے جانہ تی ہو کہ اس میں کو د پڑے؟ بیتو انسانی کی فطرت ہے کہ آگ ہے جانہ تارانسانوں کونگل چی ہے ،خود بھی اس میں کو د پڑے؟ بیتو انسانی کی فطرت ہے کہ آگ ہو جانہ کو اس سے نے کرنہیں جاسکا ، جب بھی جب تک اس کے دم میں دم ہو دور ہو جانہ کا تاوقتیکہ وہ خود بی آگر اسے دیوجی نہ لے۔

سوال بیہ کہ اگر واقعتا ہمارے اردگر دید بنی اور خداکی نافر مانی کی آگ بھڑک رہی ہے اور ہم اپنے گھروں ، اپنے خاندانوں اور اپنے بیوی بچوں پراس کی آ کی محسوں کر رہے ہیں تو پھراس آگ کا محض تذکرہ کر کے کیسے چپ ہورہتے ہیں؟ بلکہ اس آگ پر پچھ مزید تیل چھڑ کنے کی جرائت ہمیں کیسے ہوجاتی ہے؟

ہم اگراہے گریانوں میں مند ڈال کردیکھیں تو ہمارا طرز عمل اس کے سوااور کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسے ہم ان تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہیں ، لیکن اس تذکرے کے بعد جب عملی زندگ میں چہنچتے ہیں توضیح سے لے کرشام تک ہم خودان تمام کا موں کا جان ہو جھ کرار تکاب کرتے ہیں جن کی قباحتیں بیان کرنے میں ہم نے اپنے زور بیان کی ساری صلاحیتیں سے جاتے ہیں جن کی قباحتیں بیان کرنے میں ہم نے اپنے زور بیان کی ساری صلاحیتیں

صرف کردی تھیں اور جب اس طرز عمل پر کوئی تنبیہ کرتا ہے تو ہمارا جواب میہ وتا ہے کہ ساری دنیا ہے و بنی کی آگ میں جل رہی ہے تو ہم اس سے کس طرح بجیں؟ کیکن کیا اس طرز فکر میں ہماری مثال بالکل اس شخص کی سی نہیں ہے جو آگ بھڑ کتی و بکھ کر اس سے بھا گئے کے بچائے و دو جان ہو جھ کراس میں کو وجائے؟

سوال بیہ کہ کیا ہم نے بدرین کی اس آگ کو بجھانے یا لوگول کواس سے بچانے کی کوئی اوٹی کوئی اوٹی کوشش کی؟ اورلوگول کوبھی چھوڑ تئے، کیا بھی اپنے گھر، بیوی، بچول، اپنے الل فائدان اوراپنے دوست احباب کوالی ہمدردی اور گئن سے ان کو دین پرعمل پیرا کرنے کی ترغیب دی جیسے ہمدردی اور گئن سے ان کو آگ سے بچایا جاتا ہے؟ کیا بھی ان کو دینی فرائض کی اہمیت سے آگا ہوگیا؟ کیا بھی ان کی توجہ فرائض کی اہمیت سے آگا ہوگیا؟ کیا بھی انہیں گناہوں کی حقیقت سمجھائی؟ کیا بھی ان کی توجہ مرنے کے بعدوالے حالات کی طرف مبذول کرائی؟ کیا ان میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کے لئے کوئی اقدام کیا؟

اورگھروالوں کا معاملہ بھی پھر بعد کا ہے کیا خودا ہے آپ کو بددین گی آگ ہے۔ حفوظ مرکھنے کے لئے پچھ ہاتھ یاؤں ہلائے ؟ اپنی کسی صد تک دین فرائفن کی ادائی اور گناہوں سے بھی کا کوئی اہتمام کیا؟ اگر تمام ادکام پڑل کرنے میں مشقت معلوم ہوتی ہوتی ہوتا ہے عمل میں جو کم ہے کم تبدیلی پیدا کی جاسی تھی ، کیا اس پر بھی عمل کیا؟ سینئز وں گناہوں میں سے کوئی آیک گناہ فعدا کے خوف سے چھوڑا؟ میسیوں فرائفن میں ہے کو ایک فریضے کی پابندی شروع کی؟ اگران تمام سوالات کا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب اس کے سوااور کیا ہے کہ ہم خود ائر رہے اس آگ کو بچھاٹا ہی نہیں چاہتے اور دنیا میں پھیلی ہوئی بدد بنی کا شکوہ محض بہانہ ہی بہانہ ہی بہانہ ہی بہانہ ہی موجودہ نفی اس کے اللی ذائد کا تصور ہمارا القواری اس نفسانیت کا ہے، جوخود بددین کی راہ اختیار کر کے اس کا سارا الزام زمانے کے سر پر ڈال دینا چاہتی ہے۔ لہذا اگر ہم واقعتا بدینی کی موجودہ فضا سے بدار ہیں اور اس کا مداوا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا طرزعمل بالکل و بیا ہی ہوتا چاہیے جیسا کہ ایک شریف انسان ہوئی جوئی آگ کود کھے کراختیار کرتا ہے۔ ہمیں ان گناہوں سے بیخے کی قونی ماگئی چاہیے۔

اگراس تدبیر پر ممل کیا جاتار ہے تو ممکن نہیں ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کے اعمال بدیس نمایاں کی نہ آتی چلی جائے۔ مثلاً کوئی شخص بیک وقت سودخوری ، رشوت خوری ، کمر وفریب میں نہا ہے اور وہ جھوٹ ، غیبت اور بدنگائی اور بدزبانی اور اس طرح کے سوگنا ہوں میں جتلا ہے اور وہ سارے گنا ہوں کو بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا کین کیا یہ بات اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ان گنا ہوں میں ہے کی ایک آسان چیز کا انتخاب کر کے اسے چھوڑ نے کا عزم کر لے اور باتی پر استغفار کے ساتھ اللہ تعالی کے حضوران سے نجات کی دعا کر تارہے؟ اگر وہ دن بھر میں بہاس جگہوں پر جھوٹ بولتا ہے تو آئندہ کم از کم دی مقامات پر جھوٹ چھوڑ دے؟ اگر میں بہاس جھوڑ دے؟ اگر دون بھر میں بھی ایک نماز نہیں ورزانہ پانچ سورو ہے تاجا کر طریقوں سے حاصل کرتا ہے تو ان میں سے جھنے کم سے کم آسانی سے چھوڑ سکتا ہو ، کم از کم انہیں فورا چھوڑ دے؟ اگر دون بھر میں بھی ایک نماز نہیں پر معانی ہو ، کم از کم اس میں نماز شروع کر دے؟ اور باتی کے لئے دعاوا ستغفار کرتا ہے؟

مطلب بیہ کہ جس طرح مجر کی ہوئی آگ ہے بھا گئے وقت انسان بینیں ویک آگ ہے بھا گئے وقت انسان بینیں ویک کہ بھاگ کر میں کتنی دور جاسکوں گا؟ بلکہ وہ بے ساختہ بھاگ ہی پڑتا ہے اور اگر آگ اسے دبوج ہی لے قوجب تک اس کے دم میں دم ہے وہ جسم کے جینے زیادہ سے زیادہ حصے کو اس سے بچا سکتا ہے ، بچا تا ہی رہتا ہے ، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی فکر بیہ ہوئی چاہیں کہ جس گناہ سے جس وقت نج سکتا ہوں نج جاؤں اور جس نیکی کی تو نیق جس وقت بل رہی ہوئی اس طرز پڑئل پیراہوں تو ان شاء اللہ ایک ندایک دن اس آگ سے نجات مل کررہے گی ۔ لیکن ہاتھ پاؤں ہلا کے بغیراس آگ کوز ہائی صلوا تیں ہی سناتے رہیں تو بھراس سے بیخے کا کوئی راستنہیں ۔

یہ ہرگز نہ سوچے کہ کروڑوں بڑمل انسانوں کے انبوہ میں کوئی ایک محض سدھر گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یا ہزار گنا ہوں میں سے کسی ایک گناہ کی کی واقع ہوگئ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یا در کھے کہ اطاعت خداوندی ایک نور ہے اورنور کتنا ہی مہم اور اس کے مقابلے میں تاریکی کتنی ہی گھٹا ٹوپ ہو، لیکن وہ بے فائدہ بھی نہیں ہوتا ، اگر آپ ایک ظلمت کدے میں ایک دم سرج لائٹ روشن نہیں کر سکتے تو ایک جھوٹا ساچراغ ضرور جلا سکتے ہیں اور بعید نہیں کہ اس جھوٹے سے چراغ کی روشن میں آپ وہ سوگے تلاش کرلیس جس سے سرچ لائٹ روشن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جواحمق سرچ لائٹ سے مایوس ہوکر جھوٹا سادیا بھی نہ جلائے ،اس کی قسمت میں ابدی تاریکیوں کے سوا کی خیبیں ہوسکتا۔

انبیاعلیم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بالکل تنہا ہوتے ہیں اوران کے چاروں طرف گمراہی کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے الیکن اسی اندھیرے میں وہ ہدایت کا چراغ جلاتے ہیں اندھیرے میں وہ ہدایت کا چراغ جلاتے ہیں پھر چراغ جلتا ہے، یہاں تک کدرفتہ رفتہ تاریکیاں کا فور ہوجاتی ہیں اوراُ جالا پھیل جاتا ہے۔

لہذا فدا کے لئے اپنی مجلسوں میں بیمایوی کے جملے بولنے چھوڑ ہے کہ '' ہے دین کا سیلاب نا قابل تنجیر ہو چکا ہے' اس کے بجائے اس سیلاب کورد کنے اور اس سے نیچنے کے لئے جو پچھ آ پ کر سکتے ہیں کر گزریئے ، کوئی بردی فدمت اگر بن نہیں پڑتی تو جو چھوٹی می چھوٹی نیکی آ پ کے بس میں ہے اس سے در لیغے نہ پیچئے اور باقی کے لئے کوشش اور دعا سے ہمت نہ ہاریئے ، قوم اور ملک افراد ، ہی کے مجموعے کا نام ہے اور اگر ہر فردا پنی جگہ بیطر زعمل اختیار کر لئے بہت سے چھوٹے چھوٹے چراغ مل کر سرج لائٹ کی کی یوں بھی ایک حد تک پوری کر دیتے ہیں اور پھر عادت اللہ یوں ہے کہ جس قوم کے افراد اپنے آپ کو مقد ور بھر بدلنے کا عزم کر لئے ہیں اللہ تعالی کی جمایت ونصرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی جمایت ونصرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی جانے ۔

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

" اور جولوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ، ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔" اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مایوی کے عذاب سے بچا کراپنی حقیقی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائے اور زمانے کے طوفانوں سے مرعوب ہونے کے بجائے ہمیں ان کے مقابلے کا حوصلہ اور اس کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین۔ و ماعلینا الا البلاغ مقابلے کا حوصلہ اور اس کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ثم آمین۔ و ماعلینا الا البلاغ (اصلاحی مضابین)

# اييغ گھروں كو بچاہيے

زمانداس تیزی سے بدل رہا ہے کہ جس انقلاب کو پہلے ایک طویل مدت درکار ہوتی تھی اب وہ د کیھتے ہی د کیھتے رونما ہوجا تا ہے۔ آج کے ماحول کا زیادہ نہیں پندرہ بیں سال پہلے کے وقت سے موازنہ کر کے د کیھئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کا یا ہی پلٹی ہوئی نظر آئے گی کول کے افکار وخیالات سوچنے سجھنے کے انداز معمولات زندگی معاشر نے رہی سہن کے طریقے 'باہمی تعلقات 'غرض زندگی کے ہر شعبے میں ایسا انقلاب بر پا ہوگیا ہے کہ بعض اوقات سوچنے سے جرت ہوجاتی ہے۔

کاش میہ برق رفآری کسی صحیح سمت میں ہوتی تو آج یقیناً ہماری قوم کے دن پھر پھے ہوتے لئے کہ بیساری برق ہوتے کی سے کہ بیساری برق ہوتے کی سے کہ بیساری برق رفآری الٹی سمت میں ہورہی ہے کسی شاعر حکیم نے بیم صرعه مغرب کے لئے کہا تھا، مگر آج بیہ ہمارا اینا حال بن چکا ہے کہ:

تیز رفتاری ہے' لیکن جانب منزل نہیں

اس بات کوکب اورکس کس عنوان سے کہاجائے کہ پاکستان اسلام کے لئے بنا تھا اس لئے بنا تھا اس لئے بنا تھا اس لئے بنا تھا اس کے باشند سے احکام الہی کاعملی پیکر بن کرونیا بھر کے لئے ایک قابل تقلید مثال قائم کریں کین ہماری ساری تیز رفتاری اس کی بالکل مخالف سمت ہیں صرف ہوتی رہی اور آج تک ہورہی ہے۔ جن گھروں سے بھی بھی تلاوت قرآن کی آ واز آ جایا کرتی تھی اب وہاں صرف فلمی نغے گو نجتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ ورسول اور اسلاف اُمت کی با تیں ہوجایا کرتی تھیں اس وہاں باب بیٹوں کے درمیان بھی ٹی وی فلموں پر تبصر سے ہی زیر بحث رہتے ہیں۔ جن گھرانوں میں بھی اختا ہے اور اخلہ محال تھا اب وہاں باب بیٹیاں اور بہن محمل اور اخلہ محال تھا اب وہاں باب بیٹیاں اور بہن محمل ایک ایک ساتھ بیٹھ کرنیم بر ہندرقص و کیکھتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں۔ جن خاندانوں میں بھی خدات آلہ وہاں نسلیں کی تسلیں سوڈ میں آلہ وہاں نسلیں کی تسلیں سوڈ میں آلہ وہاں نسلیں کی تسلیں سوڈ

رشوت اور قمار سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ جوخوا تین پہلے بر فعے کے ساتھ باہر نگلتی ہوئی ہی کچاتی مختیں اب وہ دو ہے کی قید سے آزاد ہورہی ہیں۔ غرض اسلامی احکام سے عملی اعراض اس تنبدیلی سے بڑھ رہاہے کہ متنقبل کا تصور کر کے بعض اوقات روح کا نپ آھتی ہے۔

اس تشویشناک صورت حال کے یوں تو بہت سے اسباب ہیں لیکن اس وقت اس کے صرف ایک سبب کی طرف توجہ دلانامقصود ہے خدا کرے کہ استے اس توجہ اور اہتمام کے ساتھ سن اور سمجھ لیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔

وہ سبب بیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جولوگ دیندار سمجھے جاتے تتھے وہ بھی ایپے گھر والول کی دین اصلاح وتربیت سے بالکل بے فکر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر آپ ایے گردو پیش کا جائز ہ لیں تو ایسی بیسیوں مثالیں آپ کونظر آ جائیں گی کہ ایک سربراہ خاندان اپنی ذات میں بڑا نیک اور دیندار انسان ہے صوم وصلوۃ کا یابند ہے سود رشوت کمار اور دوسرے گناہوں سے برہیز کرتاہے اچھی خاصی دینی معلومات رکھتا ہے اور مزید معلومات حاصل كرنے كاشوقين ہے۔ليكن اس كے گھر كے دوسر بے افراد برنگاہ ڈاليے توان ميں ان اوصاف كى كوئى جَعَلَك خورد بين لكا كرجمي نظرنبيس آتى - دين مذهب خدا 'رسول صلى الله علية سلم' قیامت اور آخرت جیسی چیزیں سوچ بیار کے موضوعات سے لکاخت خارج ہوچکی ہیں۔ان کی بڑی می بڑی عنایت اگر کچھ ہے تو یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ندہبی طرزعمل کو گوارا کر لیتے ہیں۔اس سے نفرت نہیں کرتے۔لیکن اس سے آ گے نہ وہ پچھ سوچتے ہیں' نہ سوچنا حاہتے ہیں۔کوئی شک نہیں کہ ہرشخص اینے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اولا دکی ممل ہدایت ماں باپ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتی نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی کنعال پیدا ہوجا تا ہے۔لیکن بيفريضة وبرم سلمان كے ذمه عائد جوتا ہے كه وه اسبے گھر والوں كى دينى تربيت ميں ابنى يورى كوشش صرف كردے\_اگركوشش كے باوجودراه راست يزبيس آتے توبلاشبهوه اپني ذمدداري ہے بری ہے لیکن اگر کوئی مخص اس مقصد کی طرف کوئی دلی توجہ بیس کرتا اور اس نے اپنے تنیک دین پڑمل کر کےاپنے گھر والوں کوحالات کے دھارے پر بے فکری سے چھوڑ دیا ہے تو وہ ہر گز اللہ کے نزدیک بری نہیں ہے۔اس کی مثال اس احمق کی تی ہے جوایئے بیٹے کوخودکشی کرتے موئے دیکھے اور بیکہ کرا لگ ہوجائے کہ جوان بیٹاائے عمل کا خود ذمددارے۔

کنعال بلاشبہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور آخردم تک اس کی اصلاح نہ ہوگئ کیا کیا لیکن بیجی تو دیکھئے کہ اس کے جلیل القدر باپ نے اسے راہ راست پرلانے کے لئے کیا کیا جتن کئے؟ کیسے کیسے پاپڑ بیلے؟ کس کس طرح خون کے گھونٹ پی کراسے تبلیغ کی؟ اس کے بعد بھی اس نے اپنے لئے سفیہ ہدایت کے بجائے کفر وضلالت کی موجیس ہی منتخب کیس تو بعد بھی اس نے اپنے لئے سفیہ ہدایت کے بجائے کفر وضلالت کی موجیس ہی منتخب کیس تو بعد بھی اس کی ذمہ داری سے بری ہو گئے لیکن کیا آج کوئی جواپئی اولادی اصلاح کے لئے فکر ومل کی اتنی تو انا کیاں صرف کر مہاہ و۔

قرآن کریم نے ایک مسلمان پرصرف اپنی اصلاح کی ذمہ داری عائد ہیں بلکہ اسپے گھر والوں اپنی اولا ذکا سپے عزیز وا قارب اور اپنے اہل خاندان کوراہ راست پرلانے کی کوشش بھی اس پرڈ الی ہے۔ سرور کا تنات حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احکام اللہ پرکار بند کون ہوگا ؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نبوت کے بعد جوسب سے پہلا ہلی تھا کہ اللہ واوہ بیتھا کہ:
و أنذ د عشیر تک الاقو بین

"اورآپ سلی الله علیه وسلم این قریبی ائل خاندان کو (عذاب الهی) سے ڈرایئے۔" چنانچہ اس تھم کی تغیل فرماتے ہوئے آپ سلی الله علیه وسلم نے این ائل خاندان کو کھانے پرجمع فرمایا اور کھانے کے بعدایک مؤثر خطبہ دیا جس کے مندرجہ ذیل جملے روایات میں محفوظ روسکے ہیں۔

يا فاطمه بنت محمد 'يا صفية بنت عبدالمطلب 'يابنى عبدالمطلب لا أملك لكم من الله شيئاً 'سطونى ماشئتم يا بنى عبدالمطلب انى والله مااعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ' انى قد جئتكم بخير الدنيا والاخرة وقد أمرنى الله ان ادعو كم اليه فايكم يوازرنى على هذا الامر على ان يكون اخى.

"اے فاطمہ بنت محمرً! اے صفیہ بنت عبدالمطلب! اے بن عبدالمطلب! مجمعاللدی اللہ میں سے اللہ اللہ محمد سے طرف سے تمہارے قل میں کوئی اختیار نہیں۔ تم (میرے مال میں سے) جتنا جا ہو مجمد سے

ما نگ لو۔ اے بنی عبدالمطلب! خداکی قتم جو چیز میں تمہارے پاس لے کرآ یا ہوں۔ بجھے عرب میں کوئی جوان الیا معلوم نہیں جواپی قوم کے پاس اس چیز ہے بہتر کوئی شے لایا ہو۔
میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں اور جھے اللہ نے تھم دیا ہے کہتم کواس کی طرف دعوت دوں۔ تم میں ہے کون ہے جواس کا میں بیرے ہاتھ مضبوط کر اور اس کے نتیج میں میرا بھائی بن جائے۔ ' (تغیرابن کیڑہ ۳۵ وا۳۵ نج ۳ البکتہ التجارة مو ۱۳۵۷ھ)

آئج میں میرا بھائی بن جائے۔ ' (تغیرابن کیڑہ ۳۵ وا۳۵ نج ۳ البکتہ التجارة مو ۱۳۵۷ھ)

آئج میں میرا بھائی بن جائے۔ ' (تغیرابن کیڑہ ۳۵ وات کے ساتھ البکام کی سنت یہی رہی ہے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا اور خود احکام البی پرکار بند ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی دئی تربیت پراپنی پوری توجہ صرف فر مائی دھنرت یعقوب ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی دئی تربیت پراپنی پوری توجہ صرف فر مائی دھنرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنی اولا دکو جمع کر کے وصیت فر مائی اور اس کا تذکرہ قرآن کی کریم نے اس طرح کیا ہے:

اذقال لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوانعبد الهك واله ابآئك ابراهيم و السمعيل و اسحق الها واحدًا ونحن له مسلمون. (القرة ١٣٣)

"جب (یعقوب علیه السلام نے) اپنے بیٹوں سے کہا کہتم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس ذات پاک کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے آباء واجدا وابراجیم' اسمعیل اور آئی (علیم السلام) پرستش کرتے آئے ہیں' یعنی وہی معبود جووحد وُلاشریک ہے اور ہم اس کی اطاعت پر (قائم) رہیں گے۔''

حضرت ابراجيم عليه السلام وعافر ماتے ہيں كه:

رب اجعلنی مقیم الصلواۃ و من ذریتی ربنا و تقبل دعآء. (ابراهیم:۴۰)

"اے میرے پروردگار جھے بھی نماز کا پابند بنایئے اور میری اولا دکو بھی۔اے جارے
پروردگار! میری دعا قبول کر لیجئے۔''

انبیاء علیہم السلام کی الیمی دونہیں دسیوں دعا ئیں منقول ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولا داور اہل خاندان کی دینی اصلاح کی فکران حضرات کی رگ رگ بیں سائی ہوئی تقی ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہال تمام مسلمانوں کوخود عذاب الہی سے نیچنے کی تاکید فرمائی وہاں

گھروالوں کو بھی اس سے بچانے کی ذمہ داری ان پرعائد کی ہے۔ ارشاد ہے: یا یہا اللہ ین امنو اقو الفسکم و اہلیکم نارًا. (تریم: ۲) "اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھروالوں کو آگ سے بچاؤ۔" نیز ارشاد فرمایا:

> و أمر اهلك بالصلونة واصطبر عليها. (طه: ۱۳۳) "اورائي گھروالول كونماز كائتكم دواورخود بھى اس كى پابندى كرو\_"

قرآن و صدیث کے بیرواضح احکام اور انبیاء علیم السلام کی بیسنت جاربیاس بات کوثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ ایک مسلمان کے قدم صرف اپنی ذا تک کی دینی اصلاح بی نہیں ہے بلکہ اپنی اولا داور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت بھی اس کے فرائنس میں داخل ہے اور در حقیقت اس کے بغیر انسان کا خود دین پر ٹھیک ٹھیک کاربندر مناممکن ہی نہیں۔ اگر کسی شخص کا سارا گھریلو ماحول دین سے بیز اراور خدا تا آشنا ہو ٹو خواہ وہ اپنی ذات میں کتنا دیندار کیوں نہ ہو ایک نہا کہ دن اپنے ماحول سے ضرور متاثر ہوگا' اس لئے خود اپنے آپ و استقامت کے ساتھ صراط متقیم پررکھنے کے لیے بھی بیضروری ہے کہ اپنے گردو پیش کوفکر و متابار سے اپنا ہم مشرب بنایا جائے۔

آئ ہمارے بگاڑی ایک بہت بوی وجہ یہ ہے کہ ہم اپناس فریضے سے یکسرغافل ہو چکے ہیں۔ ہیں۔ بوے برے دیندارگھرانوں میں نئی نسل کی دینی تربیت بالکل خارج از بحث ہوگئ ہے اور اکلے وقتوں کے لوگ حالات کے آئے بیر ڈال کراپنی اولا دکوز ماند کے بہاؤ پر چھوڑ چکے ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں کہ ہم تو اپنے اہل خاند کو دینی رنگ میں رنگنے میں بوئی کوشش کی کیکن زمانے کی ہوائی الیسی ہے کہ ہمارے وعظ وقصیحت کا ان پر پچھا تر نہ ہوا۔ بھری کوشش کی کیکن نہ کہ اور پر پھار شدہ والے گئے گئی کہ میں موتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہ کہ کہ ہمانی طور پر بیمار ہوجائے یا اس کا کوئی عضو خدانہ کرے آگے میں جائے گئے تو آپ اپنے جسمانی طور پر بیمار ہوجائے یا اس کا کوئی عضو خدانہ کرے آگے میں جائے گئے تو آپ اپنے دل میں کتنی تڑپ محسوس کرتے ہیں اور میر ڈاپ سے کیے کیے مشکل کام کرالیتی ہے۔ سوال

یہ کہ کیاا پی اولا دو گنا ہوں میں مبتلا دیکھ کرجی بھی آپ نے اتن تڑپ محسوں کی ہے؟
اگر واقعتا اولد کی دینی اور اخلاقی تباہی کو دیکھ کر آپ میں اتنی ہی تڑپ بیدا ہوئی ہے جتنی اسے بیارد کھے کر ہوتی ہے اور آپ نے اسے دین تباہی ہے بیانے کی ایسی ہی کوشش کی ہے جتنی جسمانی ہلا کت ہے بیانے کے لئے کرتے ہیں تو بلاشبہ آپ نے اپنافر یعنہ ادا کر دیا۔
لیکن اگر آپ نے اپنے گھر والوں کی دین تربیت میں اتن گئن ایے جذبے اور اتن کا وش کا مطاہر وہنیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ ایک معمولی ہی آگ اپنے نیچ کو قریب دیکھ کر آپ کے سینے پر منانب لوٹ جاتے ہیں اور جہنم کی ابدی آگ جس سے بچاؤ کی کوئی صور سے نہیں اسے آپ اپنی اولا و کے سامنے منہ کھولے دیکھتے ہیں گر آپ کی محبت وشفقت کوئی جوش نہیں مارتی جاگر آپ آپ اپنی اولا و کے سامنے منہ کھولے دیکھتے ہیں گر آپ کی محبت وشفقت کوئی جوش نہیں مارتی جاگر کر ایک اپنی کی اولا دی ہونے کہ ہاتھ سے وہ پہنول چیس نہیں بیٹھ سے 'لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہی اولاد آپ کو دینی تباہی کے آخری سرے پرنظر آتی ہے تو آپ صرف ایک دومر تبرز بانی وعظ وہیوت کر کے سیجھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنافریضا داکر دیا۔

سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے بھی سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کی اصلاح کی موثر تدبیر میں ہوجی بین جس گئن اور دلچیں کے ساتھ آپ اپنی اولا دکے لئے روز گار تلاش کرتے ہیں کیا اتنی گئن کے ساتھ اس کی تربیت کے راستہ تلاش کئے ہیں ؟ جس خضوع و خشوع اور سوز قلب کے ساتھ آپ ان کی صحبت کے لئے دعا میں کرتے ہیں کیا ای طرح آپ نے ان کے لئے انلہ سے صراط متنقیم طلب کی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کوائل خانہ کی فرمہ داری سے سبکہ وش سیجھنے کا کوئی حق نہیں پہنچا۔

ان ساری گزارشات کا مشاء صرف یہ ہے کہ نی نسل جس برق رفتاری کے ساتھ فکری میں اور ملی ہے راہ روی کی طرف بر ھر ہی ہے اس کا پہلام وَثر علاج خود ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں اپنے گھر کی اصلاح کا خاطر خواہ جذبہ اس کی تج گئن اور اس کی حقیقی تڑپ پیدا ہوجائے تو یقین سیجئے کہ آ دھی سے زائد قوم خود بخو دسدھ سکتی ہے۔ اگر کوئی دیندار شخص یہ بجھتا ہے کہ میری اولا دخدا بیزاری کی جس راہ پر چل رہی ہے اگر کوئی دیندار شخص یہ بجھتا ہے کہ میری اولا دخدا بیزاری کی جس راہ پر چل رہی ہے

حقیقت میں اس کے لئے وہی راہ راست ہے اور ہم نے اپنے گرد مذہب واخلاق کے بندهن بانده کرخلطی کی تھی تو ایسے '' دیندار'' کے حق میں تو و نیاو آخرت دونوں کے خسارے یر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جاسکتا ہے؟ لیکن اگر آب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا دین دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جز اوسز اکے دن کے واسطے تیار کیجئے۔اسے ضروری دینی تعلیم دلواہئے' اس کے ذہن کی شروع ہی سے الیمی تربیت سیجئے کہ اس میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو' اس کی صحبت اور اس کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجئے'اینے گھروں کو تلاوت قرآن اوراسلاف اُمت کے تذکروں ہے آباد کیجئے۔ گھر میں کوئی ایباوقت نکالیے جس میں سارے گھروالے اجتماعی طور پر دین کتب کا مطالعہ کریں'اینے ذاتی عمل کوابیا ذکش بنائے کہ اولا داس کی تقلید کرنے میں فخرمحسوں کرے۔ اینے اہل وعیال اور اقارب واحباب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیں سیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط منتقیم برگامزن ہونے اور رہنے کی تو نیق عطا فرائے۔اس کے بعد بھی ہوسکتا ہے کہ چندمثالیں ایسی باقی رہ جائیں جوانی بدخمیری کی وجہ سے اصلاح پذیرینہ ہوسکیں 'لیکن یقین ہے کہ اگراس مقصد کے لئے اتنااہتمام کرلیا گیا تو نٹیسل کی ایک بھاری اکثریت راہ راست برآ جائے گی۔اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت اور کوشش میں برکت دی ہے اور دین کی دعوت وتبليغ مين جومنت كى جائے اس كى كامياني كاخصوصى وعده كيا كيا ہے اس لئے نامكن ہے کہاہیے گھر کی اصلاح کی پیرکشش بالکل بارآ ورنہ ہو۔ الله تعالى ہم سب كواس كى تو فيق عطا فرمائے۔ آمين \_

### علماء كيلئے محد فكريد!

یوں قوہرزمانے کے لوگ ہمیشدا ہے حال کو ماضی ہے بدر قراردیے آئے ہیں اورائیا اللہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے زمانے کودینی اوراخلاقی معیار کے لحاظ ہے ماضی ہے بہتر قرارویا ہو۔ بحیثیت مجموعی یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جہدرسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ رضوان اللہ تعالی ہم اجمعین کے بعد ہم آنے والا دور پہلے کے مقابلہ میں کچھ پہتیاں ہی لے کر آنے اللہ علی تی اوراخلاقی زوال کی رفتاراتی تیزاور آیا ہے۔ لیکن جس دور میں ہم گز درہے ہیں ،اس میں دینی اوراخلاقی زوال کی رفتاراتی تیزاور ماضی سے ان کے فاصلے اسے زیادہ ہیں کہ شاید تاریخ میں پہلے بھی ایسا نہ ہوا ہو۔ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کے سمال مہینوں اور مہینے ہفتوں کی رفتار سے کر رہیں گے۔ آج ہماری نگا ہیں اس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو حق بہر فی مسافت ہوتے دیکھ دی ہیں۔ ایسامعاشرہ زوال کی طرف اس تیزی سے جارہا ہے کہ سالوں کی مسافت مہینوں اور ہفتوں میں طے ہوجاتی ہے، جس انقلاب کے لئے پہلے صدیاں درکارتھیں اب وہ مہینوں اور ہفتوں میں طے ہوجاتی ہے، جس انقلاب کے لئے پہلے صدیاں درکارتھیں اب دہ مہینوں اور ہفتوں میں طے ہوجاتی ہے، جس انقلاب کے لئے پہلے صدیاں درکارتھیں اب دہ مورز دنہ تیجے تو زندگی کے ہرشعبہ میں کا یا بی پلی نظر آتی ہے۔

بیتیزرفآردین وافلاقی زوال سالها سال سے ہمارے مقالوں ، تقریروں ، ندا کروں اور نشتوں کا موضوع بنا ہوا ہے۔ بیٹر جماعتیں ، انجمنیں اور نظیمیں اس پر بند باند صنے کا مقصد لے کرا ٹھوری ہیں۔ لیکن ان سماری کا وشوں کے باوجود ندصرف بید کہ ذوال ہیں کی مقصد لے کرا ٹھوری ہیں۔ لیکن ان سماری کا وشوں کے باوجود ندصرف بید دوال ہیں کی نہیں آئی بلکداس کی رفتار ہر لخظ ہو ھوری ہے۔ کی بھی دیندار گھرانے کے باپ اور بیٹوں کے حالات کا موازنہ کر کے دیکھئے ، اندازہ ہو جائے گا کہ صرف ایک نسل کے فرق سے زندگی ہیں عظیم انقلاب بیدا ہوجے کا سے

کرنے کواس صورت حال کے بہت سے اسباب بیان کئے جاسکتے ہیں اور کئے جاتے ہیں اور کئے جاتے دین کی دعوت یا مفقو دہو جاتے رہے کہ دین کی دعوت یا مفقو دہو

چکی ہے یا غلط طریقہ کارگی وجہ سے بے اثر ہے۔ پچھلے پچھسالوں میں اپنے نظام تعلیم کو اسلامی بنیادوں پراستوار کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہمارے یہاں نہیں ہوئی۔ جوئی نسل کو اسلام سے نظری اور عملی طور پر قریب کرسکتی ،اس لئے اس نسل کو اسلام سے روشناس کرانے کا مقصد صرف ایک وعوت تبلیغ کے مؤثر نظام ،ی کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے ، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس اہم فیصلے کی طرف بھی کوئی توجہ ہیں دی اور اس سمت میں جو تھوڑ ابہت کام ہوا وہ محدود ، مختصر اور ناکافی تھا ، وعوت حق کے شمن میں زبر دست خلانے باطل مے محرکات کے لئے راستہ یوری طرح ہموار کردیا اور بی نسل اسلام سے بالکلیہ بے بہرہ ہوکررہ گئی۔

اس دوران کی ادارے اور کی جماعتیں دعوت و تبلیغ ہی کے مقصد ہے سرگرم عمل ہوئیں اوران میں سے بعض نے بلا شبدا ہے اپنے حلقوں میں گرانفذرخد مات انجام دیں، لیکن اب وہ بھی روبہز وال معلوم ہوتی ہیں اوران کا حلقہ اثر روز بروز سکڑتا دکھائی دیتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ عام قومی زوال کا اثر خود ہمارے علماء دینی درس گا ہوں ، تبلیغی جماعتوں اور تعلیمی اداروں تک جا بہنچا ہے۔ اب تک دعوت و تبلیغ کا جتنا کام بھی ہوا وہ پھھالی دکش شخصیتوں کی وجہ سے ہوا جوعمومی اعتبار ہے ہمارا بہترین سرمایہ تھیں ، لیکن اب یہ خصیتیں اٹھتی جارہی ہیں اور ہرا شخصے والا اپنے پیچھے اتنا زبر دست خلا جھوڑ جاتا ہے کہ اس کے پُر ہونے کا دور دور تک امکان نظر نہیں آتا۔ افراد کی تیاری بند ہوچکی ہے۔ در سگا ہیں با نجھ ہوتی جارہی ہیں۔ جور سگا ہیں با نجھ ہوتی جارہی ہیں۔ حدر سگا ہیں با نجھ ہوتی جارہی ہیں۔

ان حالات میں نئی تبلیغی جماعتیں بنانے سے جھاری اصل ضرورت یہ ہے کہ وعوت وین کے موجودہ مراکز اپنے اپنے حالات کا حقیقت پبندانہ جائزہ لے کران اسباب کا کھوج لگا ئیں جن کی وجہ سے ان کا کام محدود سے محدود تر ہوتا جار ہاہے۔ جھاری نظر میں یہ وقت نئی جھاعتیں بنانے کا نہیں ، اس لئے کہ بحالت موجودہ ہرنی جماعت کا قیام افتر اق کا ایک نیا وروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بجائے اس وقت جتنے دینی مدارس ، جتنی مؤثر مخصیتیں اور جتنی تبلیغی جماعتیں دین کی کوئی خدمت انجام دے رہی ہیں ، ان میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا کام اس ہمہ گیرز وال سے کس حد تک متاثر ہوا ہے اور اسے اس کے دیسوچنا چاہیے کہ اس کا کام اس ہمہ گیرز وال سے کس حد تک متاثر ہوا ہے اور اسے

كسطرح مزيدمؤثر اورزياده تيزر فآربنايا جاسكتاب؟

جاراتعلق چونکہ دین درس گاہوں ہے ہاس لئے ہم آج اس تغیر کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جوان درسگاہوں کے نظام میں واقع ہوا ہے اور جس کی وجہ سے علم ووین کے میدان میں مؤٹر شخصیتوں کی تیاری تقریباً بندہوگئی ہے۔

علوم دینی کی تدرلیں درحقیقت وعوت دین کا ایک اہم شعبہ ہاورای کے ذر لیدالی شخصیات اُ مجرستی ہیں جنہیں صح معنی ہیں دین کا دائی کہا جا سکے۔اس لئے ایک مدت تک علاء کا سیخیال رہا ہے کہ تعلیم دین پراُ جرت کا لین دین جا رُنہیں ، لیکن جب متاخرین نے بددیکھا کہ دین کی تدرلیں تعلیم ایسا کام ہے کہ اے خاطر خواہ طریقے ہا ایجام دینے کے لئے پوراوقت وقف کرنا ضروری ہاں گئے جب تک ایسے طبقے کا معاش بھی ای تعلیم و تدرلیس کے ساتھ وابسۃ نہ کیا جائے گا،اسلای علوم کی کما حقہ تفاظت ممکن نہیں تو آخر ذمانے کے علاء نے بین تو ک دے دیا کہ جو خص اینے تمام اوقات اس کام میں صرف کرتا ہوا وراسے اس کی وجہ سے دوسر سے مسائل معاش سے استفادہ کا موقع نہ ملتا ہووہ اپنے اوقات کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اس کے مسائل معاش کی خدر سے بے فکر ہوکرا پئی ساری تو انا کیاں اس کام میں صرف کردیں لیکن یہ بات اس راہ کا جم ہر مسافر جانتا تھا کہ اس راسے میں معاش ایک ضرورت ہے ،مقصد نہیں ۔اس کا اصل مقصد مردرت ہے ،مقصد نہیں ۔اس کا اصل مقصد میں کی خدمت ، افراد کی تعلیم و تربیت اور اسلامی تعلیمات کی نشر واشاعت ہی تھی ۔ فکر وکمل کی دین کی خدمت ، افراد کی تعلیم و تربیت اور اسلامی تعلیمات کی نشر واشاعت ہی تھی۔ فکر وکمل کی ماری تو انا کیاں ای کا کو کی مزید لا الح اسے اعمل مقصد سے دو نہیں کرسکتی تھی۔

جن لوگوں نے اس طرح و بنی مدارس قائم کئے یا ان بیس تذریس کی خد مات انجام ویں ان کے نز دیک خد مات انجام دیں ان کے نز دیک تخواہ ، معاشی ترتی اور دینوی منافع کے مسائل بالکل ٹانوی حیثیت مرکھتے تھے، ان کی اصل وجہ اس طرف تھی کہ وہ سرایا تبلیغ ودعوت دین بن کراینے ہرقوم وفعل سے اپنے زیر تربیت افراوکومٹالی مسلمان بنا ئیس۔ انہیں علم صحح کی دولت سے مالا مال کریں ، ان کے اعمال داخلاق سنواریں ، ان میں ایک دائی دین کی روح بھو تکیس اور ان کے سینوں

میں اللہ کے لئے جینے اور مرنے کا جذبہ بے تاب کوٹ کوٹ *کر بھر* دیں۔

ید درسگاہیں درحقیقت صرف کتابی تعلیم گاہیں نہیں تھیں بلکہ ملی اور اخلاقی تربیت کی خانقاہیں بھی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کواللہ نے جوغیر معمولی اخیاز بخشاس کی اصل وجہ بہی ہے کہ وہ ایک رسی درسگاہ نہیں تھی جس میں طلباء کو پڑھایا جا تا ہو۔ اس کے بجائے وہ ایک ایسی تربیت گاہ مقی جس میں مسلمان داعی تیار کئے جاتے تھے۔ عملے کا ہر فرداسی مقصد کی گن سے سرشار تھا اور اس گنن نے ایسی خصیتیں بیدا کر دیں جنہوں نے برصغیر کی تاریخ کا رخ موڈ کر دکھ دیا۔

لیکن رفتہ رفتہ ان در سگاہوں ہے اصل مقصدی وہ گئی کم ہوتی چلی گئے۔ ترجیحات کی تعلق باتی رہ گیا۔ استاداور شاگرد کے درمیان ایک خشک کھی ہو تعلق باتی رہ گیا۔ اعمال وا خلاق کی ترجیب کی فہرست سے خارج ہوگئی ، یہاں تک کہ تعلیم و تعلم محض ایک رہم بن کررہ گیا۔ جس کے اصل مقاصد سے استاداور شاگرددونوں غافل ہیں۔ چندگر انقذر مستشنیات کو چھوڑ کر اس وقت ہاری کیفیت ہے ہے کہ وین کی تعلیم و تدریس ہمارے نزدیک دوسرے پیشوں کی طرح ایک پیشہ بن چئی ہے۔ جس کا اصل مقصد محصول محاش اور خانوی مقصد خدمت خاتی ہے۔ معلم ایک معین وقت میں درسگاہ پینچتا ہے اور کھنے بحرکی ڈیوٹی ادا کر کے چلاآ تا ہے۔ طلباء کس حال میں ہیں ان کی قابلیت کیوں کمزور ہورہی ہے؟ ان کے اخلاق کیوں خراب ہور ہے ہیں؟ ان کی اصلاح کی کیا صورت ہے؟ یہ ہورہی ہے؟ ان کے اخلاق کیوں خراب ہور ہے ہیں؟ ان کی اصلاح کی کیا صورت ہے؟ یہ ایک سورای ہو چکا ہے۔

جسب استاد کوطلباء کی تعلیمی استعدازی کی کوئی فکرنہیں ہے تو وہ ان کے اعمال وا خلاق کی طرف توجہ کیوں دے گا؟ رہا نہیں وعوت دین کی تربیت دینا اوران میں دین کے لئے قربانی کا جذبہ ابھارنا ، سویہ تو بہت دور کی چیز ہے ، اس پہلو پر تو سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان حالات میں جولوگ ہمارے قوم کے رہنما ہے کے لئے تیار ہموں می ماندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں دیوت اور کسی تبلیغ کرسکیں جا سکتا ہے کہ ان میں دیوت ورکسی تبلیغ کرسکیں جا سکتا ہے کہ ان میں وعوت اور کسی تبلیغ کرسکیں گے؟ اوران کی دعوت و تبلیغ کس حد تک مؤثر ہو سکے گی؟ اسلا سمجھی رسی جماعتوں اور انجمن سے بھیلا ہے۔ اوران کی دعوت و تبلیغ کس حد تک مؤثر ہو سکے گی؟ اسلا سمجھی رسی جماعتوں اور انجمن سے نہیں بھیلا ، وہ زیادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دعوت و تبلیغ کسی دی کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دور یادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کے دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کے کیون کو تا کو تا بھارے کا دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہوں۔ اوران کو تا کو تا کہ دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے بھیلا ہے۔ اوران کی دوریادہ تر افراد کے کرداروعمل سے دوریادہ تر افراد کے کردارو عرب کردارو عرب کردارو کر

نہیں ہورہے، اگر ہماری درسگا ہیں با نجھ ہور ہی ہیں اور ان میں شخصیتوں کی تغییر کا کام بند و چکا ہے تو آپ ہزار جماعتیں بنا لیجئے ، لا کھ کتا ہیں لکھ ڈالیے، آپ کی دعوت و تبلیغ کبھی مؤثر نہیں ہو سکتی ۔ اس لئے اس وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیم و تربیت کے نظام پرنظر ٹانی کر کے اس کے جسم مردہ میں نئی روح بھو تکنے کی کوشش کریں۔

آئ کل دین مدرس کے نصاب میں ترمیم کی صدائیں باند ہوتی رہتی ہیں اور کوئی شک نہیں کہ بحالت دور نصاب بھی ضروری ترمیم واضا کا متقاضی ہو چکا ہے کین ہماری نظر میں اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی مدارس کے ماحول میں اس جذبے میں اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی مدارس کے ماحول میں اس جذب کودوبارہ پیدا کیا جائے جس کے تحت بدرس گاہیں قائم ہوئی تھیں اور جواب مرورایا مسے سرد پڑچکا ہے۔ بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ ہم میں اپنے مقصد زندگی پر مرشنے والی لگن بیدا ہو، ہم تعلیم و تدریس کے فرائض پیشے کے طور پرنہیں ، زندگی کے عزیز ترین مشن کے طور برنہیں ، زندگی کے عزیز ترین مشن کے طور برنہیں اس کام میں صرف کریں کہ زیت تعلیم و تربیت پرانجام دیں اور اپنے فکر و عمل کی تمام طاقبیں اس کام میں صرف کریں کہ زیت تعلیم و تربیت نصاب بھی حالات میں خوشگوار تبدیلی نہیں لاسکتا ۔ حقیقت بیہ ہے کہ جو جماعت اپنے آپ کو نصاب بھی حالات میں خوشگوار تبدیلی نہیں لاسکتا ۔ حقیقت بیہ ہے کہ جو جماعت اپنے آپ کو علم دین کے مطابق اس کی پوری زندگی کے صرف یہی مقصد ہیں یہی ان درسگاہوں کا مکمل نصاب ہے جس کو قرآن کریم نے دولفظوں میں بیان فرمایا:

ليتفقهوا في الدين و لينذرو اقومهم

جس کا عاصل دو چیزیں ہیں۔اول دین کی سمجھ بوجھ بیدا کرنا جس میں صرف کابوں کا سمجھ لینا کانی نہیں، بلکہ اس کے مقتصیٰ پڑئل اورائی اعمال واخلاق میں دینی رنگ بھرنا بھی شامل ہے۔حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے تفقہ فی اللہ ین کی بہی تفییر بیان فرمائی ہے۔دوسر نے وم کومشفقانہ انداز میں دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ان کو ملم سے اور عمل متقیم کی ہدایت و بینا اوراس کے اعمال واخلاق کی اصلاح کرنا۔ مگر افسوں ہے کہ عرصہ دراز سے ہماری درس گاہیں ان قرآنی مقاصد کو بھالہ بیٹھی ہیں۔اس کا نتیجہ ہے جو پچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔
گاہیں ان قرآنی مقاصد کو بھالہ بیٹھی ہیں۔اس کا نتیجہ ہے جو پچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔
درسگاہوں کی فضا میں بہتے دیدی انتظاب لانے کے لئے طریق کارکیا ہو؟ ہمارا یہ

منصب نہیں ہے کہ اس سلط میں گی بندھی تجاویز پیش کرسکیں۔ یہ کام اکابر ملت اور ارباب فکر کا ہے۔ ہاں اتنا ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لئے اصل چیز گے بندھے ضا بطوں سے زیادہ مدارس کے ذمہ داروں کی توجہ اور گئن ہے۔ آگردینی درسگاہوں کے ارباب بست و کشاد اینے اس سے خالات کا جائزہ لیس اور اندازہ لگا کیں کہ ہم اپنے اصل مقاصد سے کتنی دور نکل آئے ہیں تو مقصد کی طرف لوٹے کا جذبہ طریق کا رخود بخود سکھائےگا۔

ان گزارشات ہے ہمارا منشاصرف اتنا ہے کہ ہمیں بلاتا خیراس صورت حال پر سنجیدگ کے ساتھ سوچنا چاہئے۔اللہ کے ضل وکرم ہے ابھی تک ہم میں پچھالی برگزیدہ ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے وین کے اخلاص وایٹار کے ماحول میں آئھ کھولی اور جن کی پاکیزہ زندگیاں ہمسم جیتے ہیں کہ انہی کے جذب وروں نے ابھی تک بہت ہے وفانوں کوروک رکھا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ہستیوں کی موجودگ میں اس موضوع پر بونی اور ہم جیتے ہیں کہ ان ہستیوں کی موجودگ میں اس موضوع پر بونی اور اس خوارات کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کرا پے تعلیم و تربیت بوئی اور ان حضرات کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کرا پے تعلیم و تربیت کے فافل موجود کی میں اس کر دیا جائے جو آنے والے خطرات کا سد باب کر سکیں۔

اس غرض کے لئے ہم ایک ایسامخضر ساسوالنامہ اکا برملت اور ارباب فکر کی خدمت میں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اس معالمے میں ملت کی رہنمائی فرمائیس ۔سوالات بیہ ہیں:

(۱)۔ بیالک عام تاثر ہے کہ ہماری موجودہ دینی درسگاہوں ہے مؤثر علمی ودین شخصیتوں کی آ مدبند ہورہی ہے۔ جناب کی نظر میں اس کے کیا اسباب ہیں؟

(۲)۔موجودہ دینی مدارس کودوبارہ مردم خیزاورامت کے لئے زیادہ نفع بخش بنانے کے لئے کون سے اقد امات آپ کی نظر میں ضروری ہیں؟

(۳) محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری دینی درسگاہوں میں تعلیم وتعلم کا اصل مقصد نگاہوں سے اوجھل ہوتا جارہا ہے۔ براہ کرم نشا ندہی فرما کیں کہ آپ کی نظر میں یہ مقصد کیا ہے؟ اور اہل مدارس میں اس کا ایسا استحضار کیونکر بیدا کیا جا سکتا ہے جوان کے فکر عمل پر اثر انداز ہو سکے؟

مدارس میں اس کا ایسا استحضار کیونکر بیدا کیا جا سکتا ہے جوان کے فکر عمل پر اثر انداز ہو سکے؟

بات ہم نے شروع کر دی ہے، اسے آگے بڑھا ہے، اسے اپنی سوچ بچار ، نفتنگواور تبالہ خیال کا موضوع بنا ہے، یہاں تک کہ بیزندگی کی اولین تڑپ کی صورت اختیار کر لے۔ واعلینا الا البلاغ (اصلاح بیضامین)

# معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسم الله الرحمٰن الرحيم، يايها الله المنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعلمون. (مورة المائدة آيت نبره ١٠٥)

#### عجيب وغريب آيت

بدایک عجیب وغریب آیت ہے، جو ہماری ایک بہت بڑی بیاری کی تشخیص کردہی ہے،
اور اگر بدکہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ بدآیت ہماری دھکتی ہوئی رگ پکڑرہی ہے، اللہ جل
شانہ سے زیادہ کون انسان کی نفسیات اور اسکے مزاح اور اس کی بیاریوں کو پہچان سکتا ہے۔
اور دوسرے یہ کہ اس آیت میں ہمارے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے، جو
آ جکل کثرت سے ہمارے دلوں میں بیدا ہور ہاہے۔

اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیوں بے اثر ہیں؟

پہلے وہ سوال عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعداس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکے گا۔ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے داوں میں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ آج ہم و نیا میں دیکھ درہے ہیں کہ اصلاح حال، اور اصلاح معاشرہ کی شہانے کئی کوششیں مختلف جہوں اور مختلف گوشوں ہے ہورہی ہیں۔ کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنی پارٹیاں، کتنے افراد، کتنے جلے، کتنے جلوس، کتنے اجتماع ہوتے ہیں۔ اور سب کا مقصد بظاہر بیہ ہے کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سد باب کیا جائے، معاشرے معاشرے کوسید ھے راہتے پر لایا جائے۔ اور انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ ہر ایک کے اغراض و مقاصد میں اصلاح حال، اصلاح معاشرہ، فلاح و بہود جیسی بڑی بڑی با تیں درج ہوتی ہیں اور بڑے برے بڑے دعوے ہوتے معاشرہ، فلاح و بہود جیسی بڑی بڑی با تیں درج ہوتی ہیں اور بڑے براے کام میں مصرد ن ہیں۔ ان کو شاروں جماعتیں ان کو شاید ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچے گی۔ ہزاروں جماعتیں در اف اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔

از دوس کر دیسے کے معاشرے کی عموی حالت کو بازاروں میں نکل کر دیکھیں۔
دفتر وں میں باکر دیکھیں۔ جیتی جاگتی زندگی کو ذرا قریب سے ویکھنے کا موقع طے تو یوں
محسوں ہوتا ہے کہ وہ ساری کوششیں ایک طرف اور خرائی کا سیاب ایک طرف ، معاشرے پر
اس اصلاح کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہیہ اس طرح غلط
داستے پر گھوم رہا ہے، اگر ترتی ہورہی ہے تو برائی میں ہورہی ہے۔ اچھائی میں نہیں ہورہی
ہیں۔ تو ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں
ماکام نظر آتی ہیں؟ اکاد کا مثالیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی اگر پورے معاشرے پر
نظر ڈال کردیکھا جائے تو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے؟

بياري كى شخيص

اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالی نے اس آیت میں عطافر مایا ہے۔ اور ہماری ایک بیاری کی تشخیص بھی فرماوی ہے۔ اور بیروہ آیت ہے جواکثر و بیشتر ہماری نگاہوں ہے او جھل رہتی ہے۔ اس کے معنی بھی معلوم نیس میں مفہوم بھی پیش نظر نہیں رہتا۔
رہتی ہے۔ اس کے معنی بھی معلوم نیس بیں مفہوم بھی پیش نظر نہیں رہتا۔
ریا بھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یصر کم من صل اذا احدیتم، الی الله مرجعکم جمیعاً فینیئکم ہما کنتم تعملون.

(مورة المائدة آيت نمبر١٠٥)

اسائیان دالواتم این آپ آپ کی خبرلو، اگرتم سید سے داستے پرآ گئے (تم نے ہدایت حاصل کر لی ۔ شی داستہ انتیار کرلیا) تو جولوگ گمراہ ہیں۔ ان کی گمرائی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے گی۔ تم سب کوانلڈ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پرانڈ تعالی تمہیں بتا کیں سے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے دہ ہو۔

اسب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پرانڈ تعالی تمہیں بتا کی اور دوسروں کی فکر
اسب حال سے عافل ، اور دوسروں کی فکر
اس آیت میں ہماری ایک بہت بنیادی بیاری ہے بتادی کہ بیاصلاح کی کوششیں جوعام

نظر آتی ہیں۔اس کی ایک بڑی وجہ بیہ ہے کہ ہر مخص جب اصلاح کا حجمنڈ الے کر کھڑا ہوتا ہے تواس کی خواہش میہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسر اعض اپنے آپ سے کرے، بیخود دوسروں کو بلار ہاہے۔ دوسروں کو دعوت دے رہاہے۔ دوسروں کواصلاح کا پیغام دے رہا ہے۔لیکن اینے آپ سے اور اپنے حالات میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے، آج ہم سب اینے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ مختلف محفلوں اور مجلسوں میں ہمارا طرزعمل بیہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزے لیے لے کر کرتے ہیں'' سب لوگ تو یوں کررہے ہیں۔''لوگول کا توبیرحال ہے''''معاشرہ تو اس درجے خراب ہو گیاہے''' فلا*ں کومیں نے دیکھاوہ یوں کررہا تھا''سب سے آ* سان کام اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بیہ ہے کہ دوسروں پرانسان اعتراض کر دے، تنقید کر دے، دوسروں کے عیب بیان کر دے کہلوگ تو یوں کررہے ہیں، اور معاشرے کے اندریہ ہور ہاہے، شاید ہی ہماری کوئی محفل اورکوئی مجلس اس تذکرے ہے خالی ہوتی ہو بلیکن بھی ایپے گریبان میں منہ ڈال کریہ و یکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود میں کتنا گرا گیا ہوں ،خود میرے حالات کتنے خراب ہیں۔ خود میرا طرز عمل کتنا غلط ہے، اس کی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے بس دوسروں پر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے دوسروں کی عیب جوئی جاری رہتی ہے۔اس کا بتیجہ یہ ہے کہ ساری "نفتگولطف یخن کے لئے مجلس آ رائی کے لئے مزہ لینے کے لئے ہوکررہی جاتی ہے۔اس کے بتيحه مين اصلاح كي طرف كوئي قدم نهين بردهتا\_

سب سے زیادہ برباد مخص!

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے قرمایا۔ کیا عجیب ارشاد ہے ہم لوگوں کو یا در کھنا جا ہے فرمایا کہ:

من قال هلك الناس فهوا هلكهم.

(میح مسلم، کتاب البردانسلة ،باب الهی عن قول، حلک الناس حدیث نبر ۲۹۲۳) جو شخص بیه کیم که مساری دنیانتهاه و بربا د ہوگئ ( بیعنی دوسروں پراعتر اص کر رہاہے کہ وہ بگڑ گئے۔ائے اندر بے دینی آگئی ،ان کے اندر بے راہ روی آگئی، وہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرنے لگے ) توسب سے زیادہ بر بادخودوہ مخص ہے۔

اس لئے کہ دوسروں براعتراض کی غرض ہے بیہ کہدر ہاہے کہ وہ بربا وہو گئے اگر اس کو واقعى بربادى كى فكرموتى تويهليا ييز كريبال مين مندذ الناءاي اصلاح كى فكركرتا\_

بہار شخص کودوسرے کی بیاری کی فکر کہاں؟

جس شخص کے اینے پیپ میں در د ہو ہا ہو، مروڑ اٹھ رہے ہوں۔ چین نہ آ رہا ہو، وہ دوسروں کی چھینکوں کی کیا برواہ کر یگا کہ دوسرے کوچھینکیں آ رہی ہیں ،نزلہ ہور ہاہے۔خدا نہ کرے،اگرمیرے پیٹ میں شدید درد ہے،تو مجھےا بنی فکر ہوگی،اپنی جان کی فکر ہوگی،ایخ در دکود ورکرنے کی فکر ہوگی ، اپنی تکلیف مٹانے کی فکر ہوگی ، دوسرے کی بیاری اور دوسرے کی معمولی تکلیف کی طرف دھیان بھی نہیں جائےگا ، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگراپنی تکلیف معمولی ہے، اور دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔اس کے باوجودای تکلیف کا خیال اتنا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرے کی برھی ہوئی تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔

' <sup>و لی</sup>کن اس کے پہیٹ میں تو در دہیں''

میری ایک عزیز خاتون تھی۔ان کے پیٹ میں تکلیف تھی ،اور وہ تکلیف الی تشویش ناك نہيں تھى۔ان كو ۋاكٹر كے ياس وكھانے كے لئے كسى ميتال ميں لے كيا، تو لفث (Lift) میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک خاتون روال کری (Wheel Chair) پرسوار آئیں۔ان کے ہاتھ اور یاؤں سب ٹوٹے ہوئے تھے، اوراس پریلاسٹر چڑھا ہوا تھا، اور سینہ جلا ہوا تھا۔اوراس کی بری حالت تھی، میں نے اپنی عزیز خاتون کوتسلی ویتے ہوئے کہا کہ دیکھئے کہ بیعورت کتنی سخت پریشانی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے،اس کودیکھنے سے آ دمی کو این تکلیف کی کی کا احساس ہوتا ہے، اور الله تعالیٰ کاشکر زبان برجاری ہوتا ہے، تو جواب میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ واقعی اس کے ہاتھ یا وَں تو ٹوٹ گئے ہیں بگر کم از کم اس کے پیٹ میں تو در نہیں ہور ہاہے۔ توان کے ذہن میں سب سے بڑی تکلیف بیتھی کہ میرے پیٹ میں در د ہور ہاہے۔اس کی جلی ہوئی کھال ،اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ یاؤں و کیھ کربھی ان کواپی

تکلیف کا خیال نہیں جار ہاتھا۔ اس لئے کہ اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس ہے۔ لیکن جس شخص کو اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس نہیں ہوتا دوسر ہے کی معمولی معمولی تکلیفوں کو دیکھتا پھرتا ہے تو ہماری ایک بہت بڑی بیاری ہیہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے خافل ہیں۔ اور دوسروں پراعتراض اور تنقید کرنے کے لئے ہم لوگ ہروفت تیار ہیں۔

#### بارى كاعلاج

اللہ جل جلالہ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوا پہلے اپنے آپ کی فکر
کروہ اور بیجوم کہدرہ ہوکہ فلال فخص گراہ ہوگیا، فلال شخص تباہ و برباد ہوگیا۔ تو یا در کھوکہ
اگرتم سید سے داستے پرآ گئے تو اس کی گراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہرانسان
کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائے گا، البذا اپنی فکر کروہ تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کرجاؤ گے۔
وہاں وہ تہمیں بتائیگا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے، تہما راعمل زیادہ بہتر تھا، یا دوسرے کاعمل
زیادہ بہتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پراعتراض کردہ ہو۔ جس کے عیب تلاش کر رہے ہو، اس
کی کوئی اوا، اس کا کوئی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا مقبول ہو کہ وہ تم سے آگے کل
جائے۔ بہر حال! بیصرف لطف خن کے لئے اور مجلس آ دائی کے لئے ہم لوگ جو با تیں
حرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہیں۔

### خوداخنسانی کی مجلس

ہاں!اگر کسی جگہ مخفل ہی اس کام کے لئے منعقد ہوکہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہوکہ ہم لوگوں میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں،اورلوگ اس نیت سے اس محفل میں شریک ہوں کہ ان باتوں کوسنیں گے،اور سمجھیں گے،اور پھراس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریئے،تو پھرالی محفل منعقد کرنا ورست ہے۔

### انسان کاسب سے پہلاکام

انسان کاسب سے پہلاکام بیہ کراپ شب وروز کا جائزہ کے اور پھرید کھے کہ میں کتنا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کررہا ہوں۔اور کتنا کام

اس کے خلاف کررہا ہوں ،اگراس کے خلاف کررہا ہوں تواس کی اصلاح کا کیاراستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدافر مادے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی ہوجا لیگی۔

# معاشرہ کیاہے؟

معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ انہیں افراد کا مجموعہ معاشرہ بن جاتا ہے،اگر ہرشخص کواپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوجائے تو سارامعاشرہ خود بخو دسدھرجائے لیکن اگر ہرشخص دوسرے کی فکر کرتارہے،اوراینے کوچھوڑ تاریح تو سارامعاشرہ خراب ہی رہیگا۔

# حضرات صحابه رضى التعنهم كاطرزتمل

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین کے حالات کودیکھیں گے تو بہ نظر آئے گا ہر خص اس فکر میں نقا کہ کسی طرح میں درست ہوجاؤں ،کسی طرح میں اپنی بیار یوں کو دور كرلول، چنانچە جىفىرت منظلىدىنى اللەعنە جومشهور صحابى بين ـ وە آئخضرت صلى الله عليه وسلم كى مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوکر اور آپ کی با تیں من کر دلوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا کیسی رفت طاری ہوتی ہوگی ، کیسا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا ایک دن مصطربان چیختے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کرعرض کیا۔ مارسول الله! " نافق حظلة "حظلة تو منافق ہوگیا، یعنی اینے بارے میں کہرہے ہیں کہ میں منافق ہوگیاء آب نے ان سے یو خیھا کہ کیسے منافق ہوگئے؟ کہا: یارسول الله! جب تک آب کی مجلس میں بیٹھتا ہوں آپ کی بات سنتا ہوں تو دل پر بروااثر ہوتا ہے، حالات بہتر کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، کیکن جب باہر نکاتا ہوں ،اور دنیا کے کاموں کے اندراگتا ہوں تو وہ جذبہ جوآ ہے کی مجلس میں بیٹھ کر پیدا ہوا تھا، وہ ختم ہوجا تا ہے، بیرتو منافق کا کام ہے۔ کہ ظاہر حالات کچھ ہوں اور اندر کچھ ہوں ،اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے تسلى دى كه حظلة إتم منافق نہيں ہوئے، بلكه مساعة فسمة'' بيگھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ ہروقت دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی ،کسی ونت جذبہ زیادہ ہوتا ہے کسی وقت کم ہوتا ہے،اس سے بیں بھنا کہ میں منافق ہو گیا کوئی صحیح

بات نہیں ہے۔ (میم مسلم، کتاب التوبة ، باب نسل دوام الذکر دانظر فی امور الافرة ، مدینے نبر ۱۲۵۰) حضرت حظلة کے دل میں اپنے بارے تو بیہ خیال پیدا ہوا کہ میں منافق ہو گیالیکن آپ نے کسی دوسرے کومنافق نہیں کہا ،خو داختسا بی سے اپنے آپ کومنافق تصور کرکے بے قرار ہو گئے کہا پنی فکر ہے ، میڈکر ہے کہ ہیں میرے اندر تو نفاق نہیں آگیا ہے۔؟

#### حضرت حذيفه بن يمان كي خصوصيت

حضرت حذیفہ بن بیان رضی اللہ تعالی عنہ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ بہت ہے راز بتلار کھے تھے، آپ بی کوراز داری ہے منافقین کی پوری فہرست بھی بتار کھی تھی کہ مدینہ شریف میں فلاں فلاں مخض منافق ہے۔ اوراس درجہ وثوق سے بتار کھی تھی کہ جب مدینہ طیبہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرات صحابہ کرام یہ و کیھتے تھے کہ اس نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ بن بمان شامل ہیں تو بیاس معضرت حذیفہ بن بمان شامل ہیں تو بیاس بات کی علامت تھی کہ وہ مخض مومن تھا۔ اور آگر حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ بات کی علامت تھی کہ وہ مخص مومن تھا۔ اور آگر حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جنازہ میں شامل نہیں تو صحابہ کرام یہا ندازہ کیا کرتے تھے کہ شاید ہوخص منافق ہے، اگر مومن ہوتا تو حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جنازہ میں شامل نہیں تو صحابہ کرام یہا ندازہ کیا کرتے تھے کہ شاید ہوخص منافق ہے، اگر مومن ہوتا تو حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہ ضرور شامل ہوتے۔

# خليفه ثانى كواسيخ نفاق كاانديشه

کتب حدیث بیل آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب کہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ اور آوجی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے اور جن کے بارے بیس یہ شہور ہے کہ جب دیکھو غلط کارلوگوں کی اصلاح کے لئے درہ لئے پھر رہے ہیں، انتظام کارعب اور دبد بہہ بہلکن اس عالم بیس حضرت حذیفہ بن میمان رضی اللہ عنہ سے خوشا مدکرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ! خدا کے لئے مجھے یہ بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہ ہیں منافقین کی جو فہرست بتا دی ہے۔ خدا اس میں عربین خطاب کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہور ہا ہے کہ ہیں میرانام تو اس فہرست میں شامل نو نہیں؟ کہیں میں منافقین میں شامل تو نہیں؟ مور ہا ہے کہ ہیں میں میرانام تو اس فہرست میں شامل نو نہیں؟ کہیں میں منافقین میں شامل تو نہیں؟ الیہ اللہ بیدا دائیہ بیدا دائی بیدا دائیہ بیدا دائیں بیدا دائی بیدا دائیں بیدا دائیہ بیدا دائیہ بیدا دائی بیدا دائیہ بیدا دائی بیدا دائی بیدا دائیں بیدا دائی بیدا دائیہ بیدا دائیں بیدا دائیں دائی بیدا دائیں بیدا دائی بیدا دائیں بیدا دائیں بیدا دائیں بیدا دی بیدا دائی بیدا دائی بیدا کی بیدا دائیں بیدا دوئی بیدا دوئی بیدا دائی بیدا کے دائی بیدا کی بیدا کی بیدا کے دائیں بیدا کی بیدا کی

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ما جمعین کا بیرحال تھا کہ ہرایک کو یہ گرگی ہوئی تھی کہ میرا کوئی فعل ، میرا کوئی قول ، میری کوئی ادااللہ تبارک و تعالیٰ اوراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے ، اور جب بی قکر گئی ہوئی ہے تو اب جب وہ کسی دوسرے سے کوئی اصلاح کی بات کہتے ہیں تو وہ بات دل پراثر انداز ہوتی ہے ، اس سے زندگیاں بدلتی ہیں ، اس سے انقلاب آتے ہیں ، اورانقلاب ہر پاکر کے دنیا کودکھا بھی دیا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو برئے مشہور داعظ تھے۔ ان کے بارے میں کھا ہے کہ ان کے ایک وعظ میں نو نوسو آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر گناہوں سے تو بی ہے۔ بس کے ایک ایک وعظ میں نو نوسو آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر گناہوں سے تو بی ہوتی ایک وعظ کہد یا۔ اور بات بینیں تھی کہ ان کی تقریر بہت ہوشیلی ہوتی ایک وعظ کہد یا۔ اور سب کا دل تھنچ لیا۔ اور بات بینیں تھی کہ دل سے اند تا ہوا جذبہ جب زبان سے باہر فکا اسے تو وہ دمرے کے دل پراثر ڈالنا ہے۔

بماراحال

ہماری یہ حالت ہے کہ میں آپ کو ایک بات کی نفیحت کر رہا ہوں ، اور خود میراعمل اس پڑئیں ہے۔ اس لئے اولاً تو اس بات کا اثر نہ ہوگا ، اورا گراس بات کا اثر ہوجھی گیا تو سننے والا جب بید دیکھے گا کہ بیخو د تو اس کا م کوئیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں نفیحت کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھا کا م ہوتا تو پہلے بیخو دعمل کرتے۔ اس طرح وہ بات ہوا میں اڑ جاتی ہے ، اوراس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كي نماز

حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کی سیرت نے جوانقلاب برپا کیا۔اورصرف ۲۳ سال کی مدت میں پورے جزیرہ عرب کی کا یا بلیٹ دی، بلکہ پوری دنیا کی کا یا بلٹ دی، بیمنصب اس مدت میں پورے جزیرہ عرب کی کا یا بلٹ دی، بلکہ پوری دنیا کی کا یا بلٹ دی، منصب اس کے آیا کہ آپ نے جس بات کا امت کوکرنے کا تھم دیا، پہلے خود اس بات پراس سے زیادہ عمل کیا، مثلاً جمیں اور آپ کو تھم دیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو۔لیکن خود حضور صلی الله

علیہ وسلم آٹھ وفت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی پانچ نمازوں کےعلاوہ اشراق۔ وپاشت اور تبجد بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ کی بیجالت تھی کہ: اذا حزبہ امو صلی

(مكلوة وكماب العملاة وبإب الطوع وحديث نبر ١٣٢٥)

یعن جب آپ کوکسی کام کی پریٹانی پیش آتی تو آپ سلی الله علیه وسلم فورا نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے۔ اور آپ سلی الله علیه کھڑے ہوجاتے۔ اور آلله تعالیٰ کی طرف رجوع کرکے دعا کرتے۔ اور آپ سلی الله علیه وسلم کا بیار شاو ہے کہ: جعلت قرق عینی فی المصلوة، میری آتھوں کی شخندک نماز بیس ہے۔ (نائی، کاب عرق النساء، باب نبرایک)

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاروزه

ای طرح دوسرول کو پورے سال میں ایک ماہ بینی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا عظم دیا۔ لیکن آپ کا خود کامعمول بیتھا کہ پورے سال میں کوئی مہینہ ایسانہیں گزرتا تھا، جس میں کم از کم تین روزے آپ نہر کھتے ہوں ، اور بعض اوقات تین سے زیادہ بھی رکھتے ہے۔ اور دوسرول کو تو بیتھم دیا جا رہا ہے کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو فوراً افطار کرلو۔ اور دوروز ول کو ایک ساتھ جمع کرنے کونا چائز قرار دیا۔

« صوم وصال ' کی ممانعت

چنا نچ بعض صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح ووروزے ملا کررکھ رہے ہیں تو
آئے خضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کوشع فرما دیا کہ تمہارے لئے اس طرح ملا کر روزے رکھنا
جائز نہیں ہے۔ بلکہ جرام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 'صوم وصال' رکھتے ، اور بیہ
فرماتے کہ تم اپنے آپ کو مجھ پر قیاس نہ کرو، اس لئے کہ میرا پر وردگار مجھے کھلاتا بھی ہے۔
اور پلاتا بھی ہے۔ بعنی تمہارے اندراس روزے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندرطاقت
ہے۔ اس لئے میں رکھتا ہوں۔ کو یا کہ دوسروں کے لئے آسانی اور ہولت کا راستہ بتا دیا کہ
افطار کے وقت خوب کھاؤ، ہو، اور رات بحرکھانے کی اجازت ہے۔

(ترندی، کتاب الصوم، باب نبر ۲۲ حدیث نبر ۷۵۷)

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم اورز كؤة

ہمیں اور آپ کو ویکم دیا کہ اپنا مال کا چالیہ وال حصہ انٹہ کی راہ میں خرج کردو۔ زکوۃ ادا ہو جائے گی، لیکن آپ کا بیا حال تھا کہ جتنا مال آ رہا ہے، سب صدقہ ہورہا ہے۔ ایک مرتبہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے مصلی پرتشریف لائے، اور اقامت ہوگی، اور نمازشر ورع ہونے والی ہے، اچا تک آپ مصلے سے ہٹ گئے اور فور آگھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ اور نماز پڑھا دی۔ صحابہ کرام کواس پر تعجب ہوا چنا نچی نماز کے بعد صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آئ آپ نے ایسا عمل کیا جواس سے پہلے بھی نہیں کیا تھا اس کی کیا وہ تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عیں اس لئے گھر واپس گیا تھا کہ جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عیر سامت دینار (اشرفیاں) پڑے مصلی پر کھڑا ہوا، اس دفت مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں سامت دینار (اشرفیاں) پڑے ماست اس بیش ہوکہ اس بات سے شرم آئی کہ تھر (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ تعالی کے سامنے اس عالت میں پیش ہوکہ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامت دینار رکھے ہوں، چنا نچہ میں طالت میں پیش ہوکہ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامت دینار رکھے ہوں، چنا نچہ میں ان کوٹھکانے لگا دیا۔ اور پھراس کے بعد آ کرنماز پڑھائی۔

### الله کے محبوب نے خندق بھی کھودی

غزدہ احزاب کے موقع پر خند ق کھودی جارہی ہے، سے ابرکرام خند ق کھود نے ہیں گئے ہوئے ہیں۔ لیکن بینیں تھا کہ دوسر بے لوگ تو خند ق کھود یں، اور خودا میر ہونے کی وجہ ہے آرام ہے بستر پر سوجا کیں، بلکہ دہاں بیحال تھا کہ دوسرول کو جتنا حصہ کھود نے کے لئے ملاتھا، اتنا حصہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لئے بھی مقرر فرمایا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب خند ق کھودی جارہ ی تھی، مشقت کا وقت تھا، اور کھانے پینے کا کما حقہ انظام نہیں تھا، اور میں بھوک سے بیتا ب ہور ہاتھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر آیک پھر باندھ لیا تھا۔

#### پیٹ پر پھر باندھنا

پیٹ پر پیتر باندھنے کا محاورہ ہم نے اور آ ب نے بہت سناہے بیکن بھی دیکھانہیں۔اوراللہ

تعالی ندوکھائے آمین کیمن جس پر بیحالت گزری ہووہ جانتا ہے۔لوگ بیجھتے ہیں کہ پہیٹ پر پختر باندھنے سے کیافائدہ ہوتا ہے؟ اور پھر باندھنے سے کسی طرح بھوک ٹتی ہے؟ اصل بات بید ہے کہ جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تواس کی وجہ سے انسان کو اتنی کمزوری لائن ہوجاتی ہے کہ وہ کہ کہ کہ کام بیس کرسکتا ،اور پھر باندھنے سے پیٹ پر ذراتقل ہوجا تا ہے اس کی وجہ سے آدمی میں کھڑا ہونے کی طاقت آجاتی ہوسکتا۔

#### تاجدارمدینہ کے پیٹ پردو پھرتھے

بہرمال! تو ایک صحافی بیان کرتے ہیں کہ شدت بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پھر باندھ لیا تھا، اور ای حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باندھا ہوا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے قیص اٹھا دی، اور میں نے دیکھا کہ آ یہ کے بیٹ پر دو پھر بندھے ہوئے ہیں۔

یہ ہے وہ چیز کہ جس بات کی تعلیم دی جارہی ہے، جس بات کی تبلیغ کی جارہی ہے، جس بات کا تھم دیا جار ہاہے، پہلے خوداس پراس سے زیادہ عمل کر کے دکھا دیا۔

#### حضرت فاطمه رضي الله عنها كامشقت المهانا

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنت کی خواتین کی سردار، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اپنے ہاتھ مبارک دکھا کرعرض کرتی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کر مسئے پڑھے ہیں، اور پانی کی مشک ڈھوڈھو کر سینے پر نیل آھیے ہوئی ہیں یارسول اللہ! خیبر کی فتح کے بعد سارے مسلمانوں کے درمیان غلام اور کنیزیں تقسیم ہوئی ہیں، جوان کے گھروں کا کام کرتی ہیں، لہذا کوئی خدمت گار کنیز جھے بھی عطافر ماد ہے۔

ہیں، جوان کے گھروں کا کام کرتی ہیں، لہذا کوئی خدمت کار کنیز جھے بھی عطافر ماد ہے۔

اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کوکوئی کنیز خدمت کے لئے مل جاتی تو اس کی وجہ سے آسان نہ ٹو نتی ہیں، جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ:

قاطمہ! جب تک سارے مسلمانوں کا انتظام نہیں ہوجاتا، اس وقت تک محمد رسول اللہ فاطمہ! جب تک سارے مسلمانوں کا انتظام نہیں ہوجاتا، اس وقت تک محمد رسول اللہ

(صلی الله علیه وسلم) اوران کے گھر والوں کے لئے کوئی غلام اور کنیز نہیں آئی میں تہہیں اس مشقت کے فوض غلام اور کنیز سے بہتر نسخہ بتا تا ہوں ، اور پھر فر مایا کہ ہر نماز کے بعد ' سبحان الله ' سه بار' المحدلله' سه بار ، اور' الله اکبر' سه بار پڑھا کرو۔ (صح سلم جلدہ س اس الله نامی الله علیه وسلم نے حضرت فاظمہ اس وجہ ہے اس وجہ ہے اس کو ' تشییح فاظمہ' کہا جا تا ہے کہ حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاظمہ رضی الله عنہ اواس کی تلقین فرمائی تھی۔ لہذا دوسروں کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ غلام تقسیم ہور ہے ہیں ، اور خودا پنے گھر میں بیحالت ہے۔ ہیں ۔ کنیزیں تقسیم ہورت ہوتی ہے کہ خود کہنے واللہ دوسروں سے زیادہ عمل کرتا ہے تو اس کی البند اجب بیصورت ہوتی ہے کہ خود کہنے واللہ دوسروں سے زیادہ عمل کرتا ہے تو اس کی بات میں تا شیم ہوتی ہے ، اور وہ بات پھردل پراٹر انداز ہوتی ہے وہ انسانوں کی دنیا بدل دیتی بات میں انقلا بات لاتی ہے ۔ اور انقلا ب لائی ، چنا نچہ حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم کی باتوں نے صحابہ کرام گوکہاں سے کہاں تک پہنچادیا۔

•٣ شعبان كونفلى روز ه ركهنا

تمیں شعبان کا جودن ہوتا ہے، اس میں تھم ہیہ کہ اس دن روزہ ندر کھا جائے، بعض اوگ اس خیال سے روزہ رکھ لینے ہیں کہ شاید آئے رمضان کا دن ہو۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ رمضان کا چا ند ہو چکا ہو، کی بہت ہیں کہ شاید آئے رمضان کا چا ند ہو چکا ہو، کی بہت ہیں نظر ند آیا ہو، اس لئے احتیاط کے طور پرلوگ شعبان کی ۱۳۰۰ تاریخ کا روزہ رکھ لینے ہیں۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط رمضان کے طور پر تمیں شعبان کوروزہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔ لیکن میدوزہ ندر کھنے کا تھم اس خفس کے لئے ہے جو صرف احتیاط رمضان کی غرض سے روزہ رکھ لے، اوراحتیاط رمضان کی نمیت اور رکھتا چلا آ رہا ہے، اور وہ اگر ۱۳۰۰ شعبان کو بھی روزہ رکھ لے، اوراحتیاط رمضان کی نمیت اور خیال دل میں نہ ہوتواس کے لئے جائز ہے۔ (ترین، کتاب العدم، باب نبر ۱۳)

امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ۳۰ شعبان کے دن خودروزے سے ہوتے تھے۔اور پورے شہر میں منادی کرتے ہوئے پھرتے تھے کہ آج کے دن کو کی شخص روزہ ندر کھے،اس لئے کہ عام لوگوں کے بارے میں بیخطرہ تھا کہ اگروہ اس دن روزہ رکھیں گے تو احتیاط رمضان کا خیال ان کے دل میں آ جائے گا اورروزہ رکھنا گناہ ہوگا،اس لئے تنی سے نع فرمادیا۔

## حضرت تفانوئ كي احتياط

تحکیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس الله سرهٔ چن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیق عطا فرمائے۔آ مین۔آپ کولوگوں کے لئے فتویٰ کے اندرآ سانی پیدا کرنے کی ہروفت فکر رہتی تھی ، تا کہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو، جننا ہو سکے آسانی پیدا کی جائے۔ آج کل بازاروں میں پھلوں کی جو خریدوفروخت ہوتی ہے آپ حضرات جانتے ہوئے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ابھی درخت پر پھول بھی نہیں آتا کہ یوری فصل فروخت کردی جاتی ہے اور اس طرح پھل کے آئے بغیراس کو بیخنا شرعاً جا ئزنہیں ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فر ماتے تھے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے اس وقت بیجنا جائز نہیں۔اس شری تھم کی وجہ ہے بعض علاء نے بیفتویٰ دیا ہے کہ بازاروں میں جو پھل فروخت ہوتے ہیں، ان کی خرید وفروخت چونکہ اس طریقے پر ہوتی ہے ، اس لئے ان پچلوں کوخرید کر کھانا جا ئزنہیں کیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فر ما یا کہ ان پھلوں کو کھانے کی گنجائش ہے ، البنۃ خو د ہمیشہ احتیاط کی اور ساری عمر بازار ہے کھل لے کرنہیں کھایا، اور دوسروں کو کھانے ک اجازت دے دی۔ بداللہ کے بندے ہیں۔جس چیز کی دوسروں کوتلقین کرتے ہیں،اس سے زیادہ خوداس برعمل کرتے ہیں ، تب ان کی بات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔

معاشرے کی اصلاح کاراستہ

البذا ہمارے اندرخرابی بیہ کہ اصلاح کا جو پردگرام شروع ہوگا۔ جو جماعت قائم ہو گی، جو جمعی کی، جو جمعی کی بواجی کی جو جمعی کی ہوا جو جماعت وائد کی براہ ہوگا، اس کے دماغ میں بیات ہوگی کہ بیسب لوگ خراب ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اپنی خرابی کی طرف دھیان اور فکر نہیں۔ اس لئے اس آیت میں اللہ تعالی بیفرما رہے ہیں کہ: یابھا اللہ بن آمنوا علیکم انفسکم انفسکم لایضر کم من صل اذا اهتدیتم (سورة المائدة: ۱۰۵)

اے ایمان والو! اپنی خبرلو، اگرتم راستے پر آجاؤ تو ممراه جونے والے اور غلط راستے پر

جانے والے تہہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کینگے، الہذامجلس آ رائی کے طور پر، اور محض برسیل تذکرہ دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنی فکر کرو، اورا پی جتنی اصلاح کرسکتے ہو، وہ کرلو، واقعہ بیہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ بھی بہی ہے، اس لئے معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا، آپ کا اور افراد کے جموعے کا نام معاشرہ ہے، اب اگر ہر خض اپنی اصلاح کی فکر کرلے کہ میں ٹھیک ہوجا وک ، تو رفتہ رفتہ سارامعاشرہ ٹھیک ہوجائے گا۔ لیکن اگر معاملہ بید ہا کہ میں تبہارے او پر تنقید کروں، تو رفتہ رفتہ سارامعاشرہ ٹھیک ہوجائے گا۔ لیکن اگر کروں، اور تم میرے او پر تفقید کروں، عربی برائی بیان کرو، پھر تو اس طرح معاشرے کی حالت بھی درست نہیں ہو سکتی، بلکہ اپنی فکر کرو، تم دیکھ رست نہیں ہو روسرے لوگ رو کہ دوسرے لوگ رہوکہ اور جہ بیں، تم رشوت نہوں دوسرے لوگ جوٹ بول رہی ہے، لیکن تم نہ کھا و، کیکن اس رشوت نہوں ہیں کہ جلس کے اندر تو کہد ویں کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تم نہ کھا و، کیکن اس کے تو کوئی معنی نہیں ہیں کہ جلس کے اندر تو کہد ویں کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر خود بھی صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں، یہ طریقہ ٹرست نہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس فکر کو ہمارے دلوں میں پیرافر مادے کہ بھن کو اپنی اصلاح کی فکر ہوجائے۔

# ا پنافرض بھی ادا کرو

البت يهال يهجولينا ضرورى مه كرائي اصلاح كى قريس يه بات بحى ضرورى مه كريس و بات بحى ضرورى مه كريس كريني كريات بهنيا عن اورا بنا فرض اواكر ماس كريني كريات بهنيا عن اورا بنا فرض اواكر ماس كريني كروه بدايت يافت نهيس كهلاسكا، نداس كريني اصلاح كا فريض كمل بوتا مه يمي بات سيرنا ابو بمرصد يق رضى الله تعالى عنه قال: يايها الناس انكم عن ابى بكو الصديق رضى الله تعالى عنه قال: يايها الناس انكم تقرؤن هذه الآية " يايها المذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم" (سورة المائدة: ١٠٥) وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا

#### ، آیت سے غلط ہی

ید حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند سے روایت ہے، جس بیں آپ نے قرآن کریم کی
اس آیت کی سی حضورا قدر صلی الله عند نے فرمائی اور آیت کی تشریح بیں حضورا قدر صلی الله
علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فرمائی جس سے اس آیت کے سی مفہوم پر دوشنی پڑتی ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی الله عند نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ بعض لوگ اس آیت
کی یہ مطلب جمعتے ہیں کہ جب الله تعالی نے یہ فرما دیا کہ اپنی فجر لواپی اصلاح کی فکر کرو
بس اب ہمارے ذمے تو اپنی اصلاح کی فکر واجب ہے۔ اگر کسی دوسرے کو غلط کام
کرتے ہوئے دکھے رہے ہیں تو اس کو ٹو کنا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہمارے ذمے
ضروری نہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا میہ مطلب
ضروری نہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عند فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا میہ مطلب
لینا غلوانہی ہے۔ اس لئے کہ اگر لوگ مید دیکھیں کہ ایک ظالم کسی دوسرے پرظلم کر رہاہے،
لینا غلوانہی ہے۔ اس طالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے نہ روکیس تو ان حالات میں قریب ہے کہ
الله تعالی ایسے تمام افراد پر اپنا عذا اب نازل فرمادیں۔

حضرت صدیق اکبرض الله عندی فرمارے ہیں کہ یہ صدیث اس بات پردلائت کردہی اس بات پردلائت کردہی ہے کہ تہمارے سامنے ظالم ظلم کردہا ہے اور مظلوم بیٹ رہا ہے، اور ظالم کوظلم سے روکنے کی طاقت تمہارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ سوچا کہ اگریظ کم کردہا ہے یا غلط کام کردہا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ ہیں توظم نہیں کردہا ہوں۔ لہذا مجھاس کے اس فعل میں مداخلت نہیں کرنی چاہئے اور مجھان سے الگ رہنا چاہئے ، اور وہ اپنے اس طرز عمل پراس آیت سے استدلال کرے کہ اللہ تعالی نے تو یہ فرما دیا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر دومرافحض غلط کام کردہا ہے تو اس کی غلط کاریاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا کیں گی۔ حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عند فرما رہے ہیں کہ یہ صدیث اس بات پر دلائت کر دہی ہے کہ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عند فرما رہے ہیں کہ یہ صدیث اس بات پر دلائت کر دہی ہے کہ اس قطائم کوظلم سے دو کئے کی قدرت اور طاقت تمہارے اندر ہوتو تم ضروراس کوظلم سے دوک دو۔

# آيت کي سحيح تشريح وتفسير

ابسوال بہ بیدا و تا ہے کہ پھراس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ جوفر مایا کہ 'دکسی کی غلط کاری تہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی ، بشر طیکہ تم اپنی اصلاح کی فکر کراؤ' اس میں اصل بات بیہ کہ ایک شخص اپنی استطاعت کے مطابق اورا پنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف کا فریضہ اوا کر چکاہے ، کیکن اس کے باوجود دومر افتض اس کی بات نہیں مانتا، تو تہمارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ، اب اس کی غلط کاری تہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی ، اب تم اپنی فکر کرواور اپنے حالات کودرست رکھو، انشاء اللہ اللہ تعالی کے بال تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔

#### اولا د کی اصلاح کب تک

مثلاً اولا دہے۔ اولا دے بارے میں ہے کہ اگر والدین بدد کیورہ ہیں کہ اولا د فلط راستے پر جارہی ہے توان کا فرض ہے کہ وہ اس کور وکیں، اور اسکو فلط کاری سے بچائیں جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، والدین کے ذمہ بیفرض ہے، لیکن ایک فحض نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں، لیکن اولا دنے بات نہ مانی، تو اس صورت میں انشاء اللہ وہ فحض اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آخر وقت تک اسلام نہیں لایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس کو تبلیغ کی، دعوت دی، اور ان سے زیادہ کون حق تبلیغ ادا کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب زیادہ کون حق تبلیغ ادا کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کاموا خذہ حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں ہوگا۔

ایک شخص کا دوست غلط راستے پر جار ہاہے، غلط کا موں میں بہتلا ہے۔ اور بیخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنے دوست کو بیار و محبت سے ہر طرح اس کو سمجھا تا رہا، اور سمجھا سمجھا کرتھک گیا، لیکن وہ دوست غلط کا موں سے باز نہیں آ با، تو اب اس کی ذمہ داری اس برعا کمزبیں ہوگی۔

# تم اپنے آپ کومت بھولو

آ كے علامة وى رحمة الله عليه في ايك آيت فقل كى ہےكه:

اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. (سورة القره: ٣٣)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیاتم دوسرول کو نیکی کی نفیحت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم قورات کے عالم ہو، جس کی وجہ سے لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ تھم اگر چہ یہودیوں کے لئے تھا، کین مسلمانوں کے لئے بطریق اولی ہوگا کہ جو محص دوسروں کو نسیحت کو پہلے اپنے او پرلا گوکر ہے۔
یہ مسئلہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تہلی ہے بارے یہ تھم یہ نہیں کہ جو محض برائی میں مبتلا ہے وہ تبلیغ نہ کرے، اور دوسروں کو نسیحت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر مبتلا ہے وہ تبلیغ نہ کرے، اور دوسروں کو نسیحت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر مسئلہ کروں ، اور اپنے کہ میں جب دوسروں کو نسیحت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں ، اور اپنے آپ کو نہ بھولے ، اور یہ نہ بھے کہ یہ نسیحت دوسروں کے لئے ہے، بلکہ عمل کروں ، اور اپنے آپ کو نہ بھولے ، اور یہ نہ بھے بھی اس پر عمل کرتا ہے۔
یہ بیروپے کہ یہ فیصیحت میرے لئے بھی ہے۔ اور جھے بھی اس پر عمل کرتا ہے۔

مقررین اور واعظین کے لئے خطرناک بات

اس آیت کے بعدام نودی رحمۃ الشعلیہ نے ایک صدیق قل کی ہے کہ جس میں بردی خطرناک بات ارشاد فرمائی گئے ہے، الشرقائی اس کا مصداق بنے ہے ہم سب کو بچائے۔ آمین فرمایا کہ عن اسامة بن زید بن حارثه رضی الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: یوتی بالرجل یوم القیامة فیلقی فی النار فتند لق اقتاب بطنه فید ورکما یدور الحمار فی الرحا فی جتمع الیه اهل النار فیقولون یا فلان مالک؟ الم تکن تامر بالمعروف و تنهی عن المنکر ؟ فیقول: بلی کنت آمر بالمعروف و لا آتیه و انهی عن المنکر و آتیه. (البرایة ، جلدادل محمد)

حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنصما سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سنا آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کولا با جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں گرتے ہی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی آ نتیں پیٹے سے باہرنکل آئیں گی ،اوروہ مخص اپنی آئتوں کے گرداس طرح گھو ہے گاجس طرح گدھا چکی کے گردگھومتاہے اس ز مانے میں ایک بردی چکی ہوا کرتی تھی اس چکی میں گدھےکو باندھ دیتے تھے، وہ اس چکی کوگھما تا تھا۔ جب اہل جہنم اس کا بیمنظر دیکھیں گے تو وہ آ کراس کے پاس جمع ہوجائیں گے،اوراس ہے پوچھیں گے کہ بیرقصہ ہے؟ الیم سزا حمہیں کیوں دی جارہی ہے؟ کیاتم وہ مخص نہیں ہو کہتم لوگوں کونصیحت کیا کرتے تھے؟ اور برائی سے ردکا کرتے ہتھے؟ تم عالم فاضل تھے اور داعی حق تھے اورلوگوں کے لئے مصلح کا درجہ ر کھتے تھے۔ آج تمہارا پیانجام کیسے ہوا؟ اس وقت وہ مخص جواب میں کہے گا کہ ہاں! میں اصل میں لوگوں کونو نیکی کی نفیحت کرنا تھا۔لیکن خود نیکی نہیں کرنا تھا اور لوگوں کو برائی ہے روكمًا تها،اور مين خوداس برائي كاار تكاب كيا كرتا تها،اس وجهية ج ميرابيانجام مور مايه، الله تعالى بيائے، الله تعالى حفاظت فرمائے، آمين اس حديث كوجب پڙھتا ہوں تو ڈرلگتا ہے وہ لوگ جن کونیکی کی بات کہنے اور دین کی بات سنانے کا کام کرنا ہوتا ہے ان کے لئے یہ برا نازك اورخن بكتي إلى بيها نه جوكه وه اس كامصداق بن جاكيس الله تعالى ايني رحت سے اس کا مصد 🕟 میں۔

چراغ سے چراغ جلتا ہے

ببرحال! أكرة دمى كواين فكرنه جو، اور دوسرے كى اصلاح كى فكر لےكرة دمى چل كھرا ہو، اور دوسروں کے عیب تلاش کرتارہے تو اس طرح معاشرے کی اصلاح ہونے کے بجائے اور زیادہ فساد کا راستہ کھلتا ہے۔ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ جارے سامنے ہے اگر اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مینکر پیدا فرمادے کہ ہم میں سے ہر مخص اینے عیوب کا جائز ہلے کہ میں کیا کیا کام فلط کررہا ہوں ، اور پھراس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے۔ جا ہے دس سال کی زندگی باتی مو، یا پندره سال کی اور بیس سال کی زندگی باتی مو، آخر میس ہرایک کواپنی قبر میں پنجنا ہے اور اینے سارے اعمال کا اللہ تعالی کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اسکو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لے، اینے حالات کو دیکھے۔ اور اس میں جہاں جہاں خرابیاں نظر آ ئیں،اس کی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے، پھر جاہے کوئی انجمن اور جماعت نہ بنائے لیکن ایک آ دمی کم از کم اینے آپ کی اصلاح کرنے، اور وہ خودسید ھے راستے پر لگ جائے تو قرآن کریم کے اس تھم بڑمل ہوجائے گا ایک سے دو، دوسے تین، چراغ سے چراغ جاتا ہے، متمع سے شمع روش ہوتی ہے اور اس طرح دین کا پیطریقد دوسروں الله تارك وتعالى مارے ولوں میں بي فكر رو ينداورايي اصلاح کرنے کی ہمت وتو فیق عطافر مائیں ،اوراپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطافر مائیں آمین۔

وآخردعوا ناان الحمد للدرب العالمين



# مآذك و مصادر

| (انتخاب حديث-از : في الأسلام)                 | حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| (اردوشرح يخارى-ازافادات نظ الاسلام)           | انعام البارى                      |
| (از:ڠ الاسلام)                                | تراثے                             |
| (اذ:ح الاسلام)                                | نشرى تقرريي                       |
| (از: ﴿ الاسلام ﴾                              | ذ کر وفکر                         |
| (از: ځالاسلام)                                | آ سان نیکیاں                      |
| (از: <del>ف</del> ي الاسلام)                  | اصلاحى خطبات                      |
| (از:ح الاسلام)                                | اصلاحى مجالس                      |
| (ازافادات المنتج الاسلام)                     | اصلاحي مضاحين                     |
| (از:فع الاسلام)                               | فآوى عثانى                        |
| (از:ق الاسلام)                                | اسلام اورجد يدمعيشت وتنجارت       |
| (از: ﴿ الاسلام ﴾                              | ورس ترندی                         |
| (ازاقادات نشق الاسلام)                        | اصلاح معاشره                      |
| (ازافا دامت افتح الاسلام)                     | فقهي مقالات                       |
| (از:څ الاسلام)                                | ہمارے عاکلی مسائل                 |
| (ازافادات: شُخُ الاسلام)                      | مارامعاثى نظام                    |
| (اذ:حُج الاسلام)                              | میرے والد ماجد میرے شخ            |
| (از: <del>ق</del> الاسلام)                    | مآ ثرعار فی                       |
| (ازافادات الشيخ الاسلام)                      | نفوش رفتگاں                       |
| (ازافادات: شُخ الاسلام)                       | ارشادات اكابر                     |
| ما منامه 'محاسن اسلام'' – ما منامه ' البلاغ'' |                                   |